

زمئز مركبي لشيرز

تاليف مولانا فتى محكر الرحم كور مركن عَامَلَدُهُ لِالله تَعَالُ فِفَلَمُّ اين مغرت ولانا مِفْق محدمًا شِق ابنى بَنرَشهرى صَاج مِمَدَى مِتَا المُعِلِد مدرَس الدراسَات الإسلامية يجامع طيب، بالمدينة المنوره مدرَس الدراسَات الإسلامية يجامع طيب، بالمدينة المنوره

www.besturdubooks.wordpress.com

是可能量的现在

# قرآن كريكان الشكامان مقام

الداران الإران المنازلة المناز

إس كتاب من قرآن محيم الن آيات كالآخاب من ترقيق يكاليا جين من الثانة الل في اليف بيان رول هنرت محدث والتحق كفضائل مناقب بيان فرط غين اورزب قرآن مح طابق ان آيات كوح كياكيا هي ان آيات بين تدرُك في ساخت المحضور المناق الم

تالیف مولان<mark>ا فتی بخبر (الرعمل گوتزمکرتی</mark> عَامَلَکاویّلی تعالیٰفضلۂ ای حضرت بولانامغتی کن عاشق اللی بلند تنہری تُماہومَدَ فی تَوَانِتُه مؤدُّ آستاذ جامعطیتیہ صینے منتوج آستاذ جامعطیتیہ صینے منتوج

زم زم بياليك

#### فهرست مضامسين

و الله تعالى في رمول اكرم والفي كو حج شاني اور قرآن عظيم عطا فيلا والله تارك و تعالى في سيرتا حضرت محمد المنظامية الو الي كتاب عطا فرماكي جس مي کی قل وفی نہیں اور اس میں بدایت ب متقول کے لئے ..... • رول الله علي الي جد امجد حفرت ابرائع عليال كل دعا كا ثره إلى ع حضرت ابراتيم وحضرت اسائيل عليها السلام كي وما عن حضرت سيدنا محد والتفاقيل كي بعض صفات کا ذکر ..... • الله تعالى في الخضرت والفائقية على ورحات فوت زياده بلند فرائ ..... • رول اکم نیس ہے جت بازی کرنے والوں کے لئے اعلان مالم مالم كا طريقة • الله تبارك و تعالى في اين محبت كا معيار رسول الله والفائط كي اتباع كو قرار ويا ١٠٠٠ • الله تعالى في تمام انباء كرام عليها الله في حضرت سدنا محد والتعلي إليان لائے اور ان کی تصرت کرنے کا عبد لیا ..... • نی رست بھی رست الی ے زم و خوش مرائے تے • الله تعالى كى كواى آب المنظافية كى امانت وارى ي • الله تعالى في حضرت محد والفائلة و مبعوث فياكر مؤسين ير احمان فرمايا ي... ٥١

شاه زيب سينونز ومقدى مجد أردوباز ازكراجي

(ن: 32760374 (ن:

الى: 021-32725673

zamzam01@cyber.net.pk: Kill

الله http://www.zamzampub.com

#### - مِلنَّا لِكِانِّ لِكُوْلِيَةِ

羅 كتبدوارالزمال لمدينة منوره

الكتهاماديكم المكزم

£ كتيب أهم المديد وكارك - فون 12726509 كا

ع وارالاثافت وأردو بازاركري

はんないははいいないのの

💹 كميرهان أرده بالادالاهد

المتياثيدية وكالالك

というないというと、 とって 智

AL FARCOG INTERNATIONAL
fill, Awardby Street Leibester LES-BOG
Tell 1044-116-2537640
AZhor Accidently Ltd.
54-68 Linle litted Lane
Manor 7 ark London E12 SQA
Phone 320-8911-9797
ISLAN IC BOOK CENTRE
119-21 Hallwell Road, Botton BH INEU.S.A.
Tel Fax. 01204-389080

| • جو محض رسول الله والفائلية في مخالفت كرے كا الله تعالى اس كو جهنم ميس واض     |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| AC 6 47                                                                         |
| التماع امت مجی جحت ہے                                                           |
| • رسول الله علاقظ كى رسالت الحامت عى كے لئے ہے                                  |
| • كوني مخض النا وقت تك مومن ثبين ءو سكتا جب تك كه وه دل وجان سير                |
| رسول الله ملا في الله عليه كو تيول كرف والابند بن حات                           |
| • الله تعالى في الله رسول والتفاقيق كي اطاعت كو ائل اطاعت قرار وما الم          |
| • رسول اكرم مين عليه الله تعالى كا يبت على برا فضل بي                           |
| • رمول الله ينفظ الوكول كرورميان حق كرماته فيله فائته تحد الار                  |
| مطرین حدیث کی تردید                                                             |
| • آنحفرت والمنطق كي ذات عالى لو كول إلى جمت ب                                   |
| • رسول الله علقاقطيك نور بهي بين اور بشر مجي بين                                |
| • الله تبارك و تعالى كا اپنے حبيب والفائقية كو تىلى ديتا                        |
| • الله تعالى نے اپنے حبیب شین تعلی کی خفافت کا وجده فیاما                       |
| • أتحضرت والفافقين كي تمام عبوتين اور حبات و وفات سب الله تدالي بي سر اله       |
| デールリーション とり とり ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・                         |
| • أتحضرت وللنظافظيًّا كا وكر مبارك سابقه آساني كتابول مين كه ووينكي كا حكم كرية |
| الله اور برانی سے روکتے میں اور طبیات کو حلال اور خبائث کو حمام کرتے میں ۸۷ مد  |
| لعب احبار والطالقال كابيان                                                      |
| • حضرت محمد ملیق تفاقی کی بعثت قیاست محل آنے والے تمام انسانوں اور جنات کیلیے   |
| リー・ルルップリンのかいに一選選のにはかかいと                                                         |
| • رسول الله بيك عليه على المرت كي الله تعالى كي طرف في وشقال كارزوا الله        |
| ا المحضرت ويكون في الأوجود مبارك لو كول ك لئ عذاب الى سے بيجة كا ذريعه تها ١٩٥  |
|                                                                                 |

| الله تعالى كى شبارت كه ب فنك آپ على الكل الون كوسيد كى راه و طلات ين ١٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وجنات كى جماعت كا سرور وو جبال والفائلية كى خدمت مين حاضر موكر قرآن سنتا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ואַט עז                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| و بول حفرت کر بین ایمان لائے دو لوگ بدایت پر ایمان الدے دو اوگ بدایت پر ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والله تعالى كى طرف س وحت للعالمين فيلق في الله الله الله عظيم خو شخريون كا اعدان ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| و الله تعالى نے حضرت رسول انور والفظافي كو شابد مبشر و نذير بنا كر بھيجا اور ان كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ترقیر کرنے کا علم فرایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ورمول الله علاق على عند كرنا الله تعالى على عند كرنا ب الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ہ اللہ تعالی اور اس کے رلول ﷺ کی اطاعت کرنے والول کے لئے ایس جنت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بشارت جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ہ رسول اللہ مین اللہ میں اللہ  |
| رضا اور مزید افعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| • الله تعالى نے اپنے میارے رسول ﷺ کا خواب سچا کر و کھلایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • الله تعالى نے اپنے پیارے رسول ﷺ کا خواب سچا کر و کھلایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • الله تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول ﷺ کا خواب سچا کر و کھلایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>الله تعالی نے اپنے بیارے رسول طلق فلی کا خواب سچا کر و کھلایا</li> <li>الله تعالی شانه کی گوائی که محمد طلق فلیکی الله کے رسول جیں</li> <li>رسول آکری طلق فلیکی کی برکت ہے قرآن کرتم میں سحابہ و خوالف فلیل فلیل کی تحریف ۲۱۵ المحضرت طیف فلیل کی تحریف ۲۱۵ میل بین حاضری کے آواب کا بیان ۲۱۲ میل بین حاضری کے اواب کا بیان ۲۱۲ میل بین حاضری کے آواب کا بیان ۲۱۲ میل بین حاضری کے آواب کا بیان ۲۱۲ میل بین حاضری کے آواب کا بیان ۲۱۲ میل بین میل بین میل بین میل بین بین میل بین بین بین بین بین بین بین بین بین بین</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>الله تعالی نے اپنے بیارے رسول طبیقاتی کا خواب سچا کر و کھایا</li> <li>الله تعالی شاخه کی گوائی که محمد طبیقاتی الله کے رسول جیں</li> <li>رسول آکرم طبیقاتی کی برکت ہے قرآن کریم میں سحابہ و خوالفائفاتی کی تحریف ۲۱۵ میان</li> <li>آنحضرت طبیقاتی کی منظمت اور خدمت عالی میں ماضری کے آواب کا بیان</li> <li>۱۲ مقترت طبیقاتی کو دور ہے پکارنے والے مقل نمیں رکھتے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>الله تعالی نے اپنے بیارے رسول طبیقاتی کا خواب سچا کر و کھایا</li> <li>الله تعالی شانه کی گوائی که محمد طبیقاتی الله کے رسول جیں</li> <li>رسول آکرم طبیقاتی کی برکت ہے قرآن کرتم بیں سحابہ و خوالفائفالفائغ کی تحریف ۲۱۵ قران کرتم بیں سحابہ و خوالفائفالفائغ کی تحریف ۲۱۵ قران کرتم بیں ما ضری کے آواب کا بیان ۲۱۲ قران کی منظمت اور خدرمت عالی میں ما ضری کے آواب کا بیان ۲۱۸ قران کے خوالف کی منظمت کے بائر فی آواز بہت رکھتے ہیں ان کے قلوب خالص * جو لوگ رسول الله طبیقائی کے بائر ای آواز بہت رکھتے ہیں ان کے قلوب خالص</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>الله تعالی نے اپنے بیارے رسول طبیق کی خواب سچا کر و کھایا</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>الله تعالی نے اپنے بیارے رسول طبیق کی خواب سچا کر و کھایا</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الله تعالی نے اپنے بیارے رسول میں کا خواب سچاکر دکھالیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے رسول طلاقتی کا خواب سچاکر و کھالیا</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| • رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • رسول الله ﷺ في قرآن كريم تحورًا تحورًا كرك نازل جوا تاك آپ ك قاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مبارک کو خوب ثبات اور قوت حاصل رہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • الله تعالى كا قرآن تحيم كى علم كها كر فرمانا كه ب طلك آپ يالين علي رمولوں ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • نی اگرم فی فی کا تعلق مؤسنین سے اس سے مجبی زیادہ ہے جو اُن کا اپنی جانوں سے میں اُن کا اپنی جانوں کا اپنی جانوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ے ہو ان کا اپنی جانوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ے ہے، اور آپ ﷺ کی ازواج مطہرات مؤسین کی مائیں میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • الله تعالى اور اس كے رسول ﷺ كا كوئى علم ہو جائے تو اس پر عمل كرنا لازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • آنحفرت ﷺ کا معنت زیب فات القالقات الكان آمان بر الله تعالی نے فریل ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • آتحضرت والقلال ك خاتم النبين ول كا اعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • رسل الله علاقة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • رسول الله والمنظمة الواد اور بشارت وين والى ادر ذرائ والى اور الله كى طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله والعام اور روان الراء والعال بناكر الله عالى الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • نَكُانَ کے سلسلہ میں رسول اللہ بِلْقِ فِلْقِينَ کِي بعض خصور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • الله تعالى كى طرف س النه عبيب المقاطعة في ولدارى ازوان مطبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مَعْلَقَالِقَافِلُ کے ملیار مِن اللہ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • الله تعالى كي ط الله ع الله ع الله ع الله تعالى كي ط الله ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • الله تعالیٰ کی طرف سے الل امیان کو تقب کہ الیا کام نہ کرو جو میرے نی نے لئے<br>ماعث تکاف ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • الله تعالى اور اس ك فرشة رمول الله والله الله المنظامي ورود سيح عن ال مسلمانون تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10/27 1/10 |
| • درود شریف کے فضائل و شرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • رسول اکرم فیلی کی اللہ تعالی نے جو کتاب اتاری اس کی طرف باطل سمی بھی رخ<br>سے نہیں آسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله تعالى كا في آرم ﷺ كو تسلى دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A LEGISLAND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE  |

#### بسم الله الرحمن الرجيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والموسلين المبعوث رحمة للعالمين وصفوة خلق الله أجمعين وعلى اله وأصحابه أجمعين.

اما بعد! یه کتاب جو آب حضرات کے سامنے ہے محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل ہے معرض وجود میں آئی ہے، اس میں سرور دوعالم سدنا محدرسول الله ظَافِقَ عَلَيْهِ كَي ذات عالى كے بعض پہلوؤں كو نماياں كيا حميا ے ، اور آنحضرت ظلی علی کابلند مقام جو قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ نے ذکر فرمایا ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، تاکہ عام مسلمان بھی سرور کونین کی ذات اقدى سے متعارف ہو سكيل اور وہ اينے نبي ياك التفاقيقيل كي شخصيت عظيمه ے واقف ہو علیں ، آنحضرت مُلقَالِ عَلَيْنَا كَا حَيات مباركہ کے مختلف گوشوں ہر علاء نے مستقل بڑی بڑی کتابیں تھنیف کی جین، اور بہت سی زبانوں میں كنايين موجودين، تاہم الى كتاب كى شديد ضرورت تقى جوآب ينتي اللي كتاب أس مقام عالى كو والصح كرے جو قرآن كريم بيس فد كور ہے، ہم نے كو تحش كى ہے کہ یہ کتاب الی ہوجس میں آسان اسلوب اور سیل انداز میں آنحضرت ظِلْقُ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى مقام كه أن كُوشوں كوا حاكر كياجائے جوالله تعالى شاند نے این سب سے زیادہ مقدس وافضل کتاب یعنی قرآن تحکیم میں بیان فرمائے ہیں، ہمارا یہ وعویٰ خبیں ہے کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں آتحضرت اللفظائی کے جلد فضائل اور عالی مقام کے سارے گوشے ذکر کردیے ہیں بلکہ یہ ایک نہایت متواضع کوشش ہے جو قارئین کے سامنے ہے، آج کے اس دور میں جب كداكثر افراد ونياكي فكريين منهمك اوروين عدورين، يدمختر كتاب ان

| • آنحضرت الله الله تعالى في الله تعالى عبال في عبى مالكان حوق وع كر آپ الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U) (V) (V) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • اللهِ تعالى نے رسول الله ﷺ كى اطاعت فرض فرمائى اور آپ ﷺ كى اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ت ارے پر سخت وعمید بیان فرمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • رء ل اكرم والفلط حزت فين عليلاه كي بثارت إلى المنافقة |
| • رسول الله والتفاقية في ذات عالى ير طعن كرف والول كى ترديد، اور آب والتفاقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کے لئے الیے اجر و تواب کی بشارت جو بھی فتم نہ ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • آتحفرت المعاق الله اخلاق بي قائز الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • الله تعالى في المحضرت المنطقة على كم تكريد كو حال فها كر آب والطلطة كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tra illa ful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • الله تعالى في مسم كما كر فريايا كه بم في آپ كو نيين چيوزا ب اور آپ ك كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| احرت دنیا ہے بہتر ہے اور مختریب آپ کا رب آپ کو عطا فرائے گا ہو آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • الله تعالیٰ کے بیبال آمخشرت الفاقات کی محبوبیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • الله تبارك و تعالى نے رسول اللہ ﷺ كے بيت انور كو إِنَى تجليات كے ليے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| منشري فرا ديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • الله تبارك و تعالى نے نبى اكرم على الله الله الله على الله كو بلندى عطا فرمائى ٢٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • الله تبارك و تعالى في أتحضرت الطفائلية كو كوثر عطا فرماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • آنحفرت يكونين كى كار نيوت من كامياب بو جائے اور اس كے قرات ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عليور كا اطال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • حِنَامُهُ مِسْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ مِسْنَهَزِهُ وَكَ (اللهِ الدَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِ

ان گتاخوں کو بقینا دنیامیں بھی ضرور سز الطے گی ، اور آخرت میں تو ان کے لئے دروناک عذاب ہے تی۔

کتاب کی تالیف میں اکثر و بیشتر حصہ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ عاشق البی صاحب بلند شہری مہاجر مدنی نوراللہ مرقدہ کی تفییر انوار البیان سے لیا گیا ہے اور بعض مقامات پر دیگر تفاسیر سے بھی استفادہ کیا ہے جن کاحوالہ اسی جگہ پر ذکر کر دیا ہے۔

شاءاللہ چیم کشا ثابت ہو گی،حالات ہے سب بی واقف ہیں کہ موجودہ وقت میں امت مسلمہ کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ وہ اپنے بیارے نبی حضرت محمد ظلق عليها كي شخصيت مباركه سے خوب واقف ہو، اور يبي نہيں كه خود واقف ہو بلکہ دنیا میں تھلے ہوئے اربوں انسانوں کو بھی الی مبارک وجامع الكمالات شخصيت سے متعارف كرائے جن كو الله تعالى في سارے جہانوں کے لئے رحمت بناکر بھیجاء آمحضرت طیفی الکیا کی ذات عالی صرف مسلمانوں کے لئے بی رحت نہیں بلکہ ساری کائنات کے لئے رحت ہے، عموماً مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کی ذات عالی سے خود تھی ناواقف رہے اور دوسرول کو مجی واقف نہیں کرایا نتیجہ یہ ہوا کہ سر بچرے اور کم عقل بلکہ احمق اور ب وقوف اور ب ادب این جہالت و نادانی یا سرکشی وعد وانی سے آنحضرت عُلِقِنَا عَلَيْ كَا وَات عَالَى مِين السَّاحِيانِ كرنے لگے، جس كى تازہ مثال وُنمارک ك اخبارات مين جيسنے والے ب بوده مضامين اور ناشائسته كارثون بيل، جن كى اشاعت نے سارے عالم كے مسلمانوں كے دلوں كو مجورح كر كے ركھ ديا ہے ،اور ہر مسلمان کادل اس واقعہ سے جزین و عملین ہے ، ونمارک کی ان بے مودہ حرکتوں کو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ انڈیا کے ایک اخبار نے بھی اس قتم کی گنتاخاند حرکت کی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا، اور اس سے زیادہ احتجاج ہونا چاہئے بلکہ بورے عالم کے مسلمانوں کی طرف ہے اس قشم کی گنتاخی اور بے ہودہ حرکت کرنے والوں کی سرکوبی کے لئے متحد ہوجانا چاہئے۔ الله تعالى النه يبارك في ويتفاعينا كى شان من كستافى كرف والول كو ضرور سر ادیت این ،ارشاد فرمایا:

﴿ وَلَقَدُ السُّمُ إِنَّ بِرُسُلِ مِن فَبْلِكَ فَمَاقَ بِاللِّينَ سَخِرُوا

الناتي مولانا محد معارف القرآن مؤلف جفرت مفتى أعظم مولانا محد القرآن مؤلف جفرت مفتى أعظم مولانا محد

رسول اکرم ﷺ کے بڑے بڑے فضائل میں ہے کہ اللہ تعالی نے آپﷺ کو سورہ فاتحہ اور قران حکیم عطافرمایا، اللہ تعالی شانہ کا ارشادعالی ے:

﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُدْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ (اللّٰهُ) [ مرة جمر: ١٨٤]

ترجمہ: "اور ہم نے آپ (طُوَّا عَلَیْمَ) کو سات آیتیں عطا
فرہا کیں۔ جوہار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطافرہایا۔"
سورہ فاتحہ کلی ہے ، بعض علاء نے اے بدنی بھی کہا ہے اور بعض علائے تغییر نے فرہایا کہ یہ سورت دوبار نازل ہوئی ہے ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں اور ایک بار مدینہ میں اس سورت کے بہت ہے تام ہیں سب سے زیادہ مشہور نام الفاتحہ مدینہ میں ایک بار کا باتھیں نام ذکر کے ہیں جن میں چند نام یہ ہیں: فاتحہ الکتاب، فاتحہ القرآن، السق الثانی، سورة المناجاة، سورة المناجاة، سورة السوال، سورة الحمد، سورة الشکر۔

السيع (سات) اس ليح فرمايا كداس مين سات آيات بين اور مثاني اس

شفیع صاحب رَجَهَبُهُ الدَّالَیَّ قَالَ اور معارف القر آن مؤلفہ شخ الحدیث حضرت مولانا محد ادرایس کاند هلوی نور الله مرقده، اور انوار القر آن مؤلفہ شخ الحدیث حضرت مولانا محد نعیم صاحب رَجَهِبُهُ الدَّالَةُ قَالَ قَالَ ذَكَر بین، ان كے علاوہ عربی کی معتبر تفاییر سے بھی لیا ہے، جیسے تغییر طبری، تغییر قرطبی، تغییر رازی، تغییر آلوی وغیرہ وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ جاری اس متواضع کوسٹش کو قبول فرہا کر ذرایعہ خیات اور ذخیرہ آخرت بنائے ،اور اس کتاب بی تالیف میں جھوں نے ساتھ ویا جیسے عزیز م نور چیٹم حافظ حماد الرحمن سلم مما اللہ تعالیٰ اور عزیز م مولانا محمہ جاوید اشرف مدنی الندوی کو خوب فوب وارین میں جزائے خیر عطافرہائے،اور دونوں کو دینی و دنیوی واخروی خوب ترقیات سے نوازے، اور اپنے بندول کو اس کتاب سے خوب زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطافرہائے، اور ہر پڑھنے والوں کا کا ل آنحضر ترقیق عطافرہائے، اور ہر پڑھنے والوں کا کا ل آنحضر ترقیق عظافرہائے، اور ہر پڑھنے والوں کو اس کو اس کا دل آنحضر ترقیق عظافرہائے، اور ہر پڑھنے والوں کو اس کا دل آنحضر ترقیق عظافرہائے، اور ہر پڑھنے والوں کو اس کا دل آنحضر ترقیق عظافرہائے، اور ہر پڑھنے والوں کو اس کا دل آنحضر ترقیق عظافرہائے، اور ہر پڑھنے والوں کو اس کا دل آنحضر ترقیق کی توفیق عظافرہائے۔ آئیس کے دوران اللہ دوران کی توفیق کو اندا آن الحمد للله دیب

ادلك على الله بعزيز. واحر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قارتين سے درخواست ب كه اين دعاؤل بين يا و فرمائيں۔

بنده أبو محد الحبد الرحمن الكوثر عفا الله غنه وعافاه وجعل آخرته خيراً من أولاه. ابن حضرت مولانا مفتى محمد عاشق البي بلند شهرى مهاجر مدنى دَخِعَبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الله الله الله صلاة وسلام) استاذ جامعه طبيبه مدينه منوره (على صاحبها الف الف صلاة وسلام) ۱۳۸ رمضان المبارك • ۱۳۳ مطابق ۲۵ راگست و ۲۰۰

فضیلت ہے کہ نماز کی ہر رکعت ہیں پڑھی جاتی ہے۔
احادیث شریفہ ہیں سورہ فاتحہ کی بہت کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں صحیح
بخاری (۱۳۲ ج۲) ہیں ہے کہ آمخضرت فِلِقِیْفِیْنِیْ نے سورہ فاتحہ کو اعظم
سورہ فی القرآن (یعنی قرآن کی عظیم ترین سورت) فربایا سنن تریذی ہیں ہے
کہ آمخضرت فِلِقِیْفِیْنِیْ نے سورہ فاتحہ کے بارے ہیں فربایا کہ اللہ کی قسم اس
جیسی سورت نہ توریت ہیں اتاری گئی نہ آمجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں
جیسی سورت نہ توریت میں اتاری گئی نہ آمجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں
(باب ماجاء فی فضل فاتحہ الکتاب) حاکم نے متدرک میں روایت کی
حضرت ابوامامہ وَحَوَالْفَائِفَائِفَ نے سورہ فاتحہ کو افضل القرآن بتایا۔ (درمنثور)
حضرت ابوامامہ وَحَوَالْفَائِفَقَائِفَ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ فِلِقَوْفِیْنِ نے ارشاد
خضرت ابوامامہ وَحَوَالْفَائِفَقَائِفَ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ فِلِقَوْفِیْنِ نے ارشاد
خطرت ابوامامہ وَحَوَالْفَائِفَقَائِفَ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ فِلِقَوْفِیْنِ نے ارشاد
کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیجے ہے ان چار
سورہ بھرۃ کی آخری آبات ﴿ سورہ کو شرے

(درمنثور (ص ٥ ن العربي الفير الى والضياء المقدى في الحقارة) من الطير الى والضياء المقدى في الحقارة) حضرت مجابد تالبى وَخِفَيْمُ اللّهُ تَعَالَىٰ فَ فرما يا كه الجيس ملعون چار مرتبه رويا، الك تو اس وقت رويا جب سورة فاتحه نازل موفى، دوسرے اس وقت جب وه ملعون قرار ديا گيا، تيسر سے جب زمين براتارا گيا، چوشے جب سيد نامحر رسول الله خَلَقَتْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سیح مسلم میں ہے کہ حضرت جریل غلظافی فر عالم غلقی فی اور کن محضرت خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آسان کی طرف سے ایک آواز کن، حضرت جریل غلظافی فر نے ایک آواز کن، حضرت جریل غلظافی فر آسان کی طرف آ شائی اور کہا کہ یہ آسان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھولا گیا تھا، ایک فرشتہ نازل ہوا، حضرت جریل غلظافی فی نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے بھی زشن پر نہیں اترااس فرشتہ نے آنحضرت فیلی فیلی کو سلام کیا اور عرض کیا کہ زشن پر نہیں اترااس فرشتہ نے آنحضرت فیلی فیلی کو سلام کیا اور عرض کیا کہ نہی کو نہیں جو آپ سے پہلے کی آپ خوش طے۔

تفیر انقان میں ہے کہ حضرت حسن بھری دَیْجَبُرالدُدُونَا کے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں (اجمالی طور پر) قرآن شریف کے تمام مقاصد اور مضامین جمع کردیئے ہیں یہ سورت مطلع القرآن ہو اور یہ کہنابالکل بجاہے کہ یہ سورت پورے قرآن شریف کے لئے براعت استہلال کا حکم رکھتی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن شریف اور تمام آسانی ادیان چار علوم پر مضمنل ہیں اور علم یہ ہے کہ قرآن شریف اور تمام آسانی ادیان چار علوم پر مضمنل ہیں اور علم الاصول جس میں تین چزیں ہیں:

الله پاک کی ذات وصفات کو جا ننااس کی طرف بورهٔ فاتحد میں شروع کی دو
 آیتوں میں اشارہ ہے: ﴿ ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ دَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبَلِكَ وَبِالْكَخِرَةِ مُمْ مُوقِئُونَ ۞ أُولَتَبِكَ عَلَى هُدُى ثِن تَبِهِمٌ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ [الترو: ١-۵]

ترجم۔ : "الم بید کتاب ای ہے جس میں کوئی شک نہیں اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لئے۔ جوابیان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے خرج کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جوابیان لاتے ہیں اُس پر جواُ تارا گیا ہے آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ لوگ بڑی کا میاب ہیں۔ "

تفسیر: ال آیت میں فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں یعنی یہ واقعی کی کتاب ہے اور یہ ہدایت ہے مشیوں کتاب ہے جو رسول اکرم ﷺ کی نازل کی گئی ہے اور یہ ہدایت ہے مشیوں کے لئے اور سورۃ البقرۃ رکوع نمبر ۲۳میں فرمایا "کھُدی للناس" یعنی لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔

آنحضرت ظِفِیْ عَلَیْ کی بعثت عام ہے آپ ظِفِیْ عَلَیْنَا کو قرآن پاک جو عطا کیا گیااک میں ہر انسان کو حق قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔



نوت ورسالت اس كى طرف ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ﴾ مين اشاره
 ب--

قیامت، اس کی طرف ﴿ سَلِكِ بَوْمِدِ اللَّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمِ الللللّٰمُ اللللللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

الله تبارک و تعالی نے سید نا حضرت محمد طِلقَانِ عَلَیْنَ کَالِکُ و تعالی نے سید نا حضرت محمد طِلقَانِ عَلَیْنَ الیمی کتاب عطافر مائی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کارشادے:

﴿ الَّمْ اللَّهِ اللَّهِ الْحِبُّ لَا رَبُّ فِيهُ هُدُى لِلْفَعِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

الَّذِينَ بُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيَمَّا رُزَفَتُهُمْ يُتَفِعُونَ ﴿

ك مجرات ب شارين اس كئ كدآب طَالِقَ كابر قول اور بر فعل اور بر حال عجیب و غریب مصالح اور اسرار و حکم پر مشمل ہونے کی وجہ سے خارق للعادات ب اور معجزہ ب رسول اكرم والقائل ك بزار ومعجزات متصل اسانید کے ساتھ مروی بیں اور صدیا ان میں سے متواتر اور مشہور ہیں اور جلالت شان و ندرت میں تمام انبیاء عَلَیْهُ الشَّلَامُ کے مجر ات سے بڑھ کر ہیں، آنحضرت ظافی ای معجزات کی بہت ی قسمیں ہیں معجزات عقلیہ اور مجزات حسيد اور متجزات علميد اور معجزات عليه، ومالى ذلك، اوربيد معجزات حدیث اور سیرت کی کتابول بیل بکشرت موجود بیل- ان مجزات بیل سب ے برامجر واللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جو آپ اللہ اللہ علی تازل ہوئی جس کانام قرآن مجيد ہے۔ اس زمانه ميں چونكه فصاحت وبلاغت كا بهت جرجا تھا اور مخاطبین اولین چونکداہل عرب ہی تھے۔اس لئے یہ ایک ایسام عجزہ وے ویا گیا جس كى فصاحت وبلاغت كے سامنے تمام شعراء عرب عاجزرہ كنے (اورأس كو وکھے کر بہت سے شعراء نے کلام کہناہی چھوڑ دیاجن میں حضرت لبید بن ربیعہ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن عَصران كاقصيره مجى أن قصائد من شامل ب جن كومقابله كے لئے كعبہ شريف ير انكا ديا جاتا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول كرليا تھا۔ حضرت عمر رضی الله عندنے أن سے دريافت كرايا كد زماند اسلام ميس آپ نے كيا اشعار كم ين أنهول في جواب ديا- "أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وسورة آل عمران." (الاسابة ١٣٢٧ ٢٦)

ند کورہ بالا آیت میں اہل عرب کو قرآن جیسی کوئی سورت بنا کر پیش کرنے کے لئے تحدی کی گئی ہے یعنی مقابلہ میں کوئی سورت لانے کا چیلنے کیا ﴿ فضیبالت ﴿ فضیبالت ﴿ مُعْمِيلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

یہ قرآن کریم رسول اکرم ﷺ کاسب سے بڑا معجزہ ہے اور ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باتی رہے گا،جو لوگ اس کتاب میں شک کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چینے فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةِ مِن مِثْلِهِ، وَأَدْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُع صَدِيقِينَ ١٣٠) [التره: ٢٢] ترجم: "اوراكرتم ال كتاب كي طرف سے فلك ميں ہوجو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کی تولے آؤ کوئی سورت جو اس جیسی ہو اور بلالواہے مدو گاروں کو اللہ تعالیٰ کے سوااگر تم سے ہو۔" تفسير: حضرت محمر مصطفى احمه مجتبى خاتم النبيين ظِلْقَ عَيْثِنا كَي بعث عامه سارے عالم کے انسانوں کے لئے ہے، قیامت آنے تک آپ ہی رسول ہیں۔ آب بی کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں نجات ہے آپ ملافظ الے معجزات لکھتے ہوئے امام بیہ قی ایک ہزار تک پہنچے ہیں اور امام نووی فرماتے ہیں کہ ایک بزار دوسو تک پنچ ہیں اور بعض علاء نے حضرت کر ظافیات اللہ معجزات کی تعداد تین ہزار ذکر فرمائی ہے ،اور حق یہ ہے کہ آنحضرت طاق اللہ

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰثُهُ قُلُ فَالْتُوا بِشُورَةٍ مِثْلِهِ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ۞﴾

[سورة يونس: ٢٨]

ترجمہ: "کیاوہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس (قرآن) کو آپ نے اپنے پاس سے بنالیا ہے۔ آپ فرماد یجئے تم اس جیسی (ایک) سورت لے آواور اللہ کے سواجن لوگوں کو بلا سکتے ہوائیس بلالو اگر تم سے ہو۔"

یعنی تم سب اپنے حامیوں اور مددگاروں کو بلالو اور اللہ تعالیٰ کے سوا
سارے حمایتیوں کو جمع کرو بھر قرآن کریم جیسی کوئی سورت بنا کر پیش کرو۔
پہلے دس سورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا تھا بھر ایک سورت لانے کے لئے
فرایا گیا تمام فصحاء بلغاء ایک جھوٹی سے چھوٹی سورت بھی بنا کرنہ لاسکے اور میسر
عاجزرہ گئے۔

قرآن کریم کا معجزہ ہونا ایسی ظاہر بات ہے جو سب کے سامنے ہے اور سب کو اس کے سامنے ہے اور سب کو اس کو اس کو جانے اور مانے رہے ہیں۔ زمانہ نزولِ قرآن ہیں بعض جابلوں نے تو یہ کہ کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی کہ ﴿ لَوْ مَنْ اَلَّهُ اَلَٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰ

چیلنج کے تین مرحلے

الله تبارک و تعالی نے نبی اکر میلی کا کی سچانی ہونا ثابت فرماتے ہوئے قرآن پاک کو دلیل نبوت قرار دیااور چیلنج فرمایا کہ اس جیسا بنا کر لاکر دکھاؤ اور پیہ چیلنج تین مرحلوں پر تھا:

بها امر حسله: كه اس جيها قرآن بناكرلاكر دكهاؤ\_

﴿ قُل لَينِ الْجَنْمَعَتِ الْإِنشُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَن يَأْتُواْ يَعِشْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بِعِشْلِهِ هَلْذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِسِشْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بِعِشْلِهِ هَلْذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِسِشْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِيعَضِ ظَهِيرًا الله ﴾ [مورة الراء: ٨٨] ترجم : "آپ (طِلَقَالِيَّ ) فراد يج كديه بات ضرورى ب ترجم : "آپ (طِلقَالِيً ) فراد يج كديه بات ضرورى ب كداكر جح بوجائين تما النان اور تمام جنات كدوه لے آئين ال كداكر جح بوجائين تمام انسان اور تمام جنات كدوه لے آئين الى قرآن جينا تو نبين لائين كے إلى جينا الرّج وه آئين مِن الكدو ورسم كدو كاربن جائيں ۔"

روسسرا مرحله: كدال جيسى صرف دل سورتيل بناكر لاكر دكها دُد ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَنَةٌ قُلُ هَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ، مُفْتَرَيْنَتِ وَأَدْعُوا مَنِ أَسْتَطَعْشُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ ﴾ [مورة بود: ١١]

ترجم : 'دکیادہ یوں کہتے ہیں کہ اس نے خود سے بنالیا ہے آپ فرما دیجئے کہ تم اس جیسی دس سورتیں لے آؤ جو بنائی ہوئی ہول اور اللہ کے سواجس کو بھی بلا کتے ہو بلالواگر تم سے ہو۔" جماعتیں عاجز ہیں اور عاجز رہیں گے۔ اور حضرت محد طِلِقَ عَلَیْنِ کے حیانی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

قرآن موجود ہے اس کی وعوت عام ہے اس کی حقانیت اور سیائی واضح ہے میر بھی کفر میں اور شرک میں بے شار قوش کروڑوں افراد مبتلا ہیں قرآن سنتے ہیں اور اس کو حق جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ عناد اور ضد اور تعصب قومی اور نہ جی نے ان کو وعوت قرآن کے مانے سے اور اسلام قبول کرنے سے روك ركها ب سب كچه جانع موع كير اسلام قبول ند كرنااي لئ عذاب آخرت مول لینا ہے ای لئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن کے مقابلہ میں کوئی سورت نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکو کے تو دوزخ کی آگ ہے اپنے آپ کو بھاؤ لینی قرآن لانے والے (حضرت محد فیلف ایک کی رسالت اور دعوت کے منكر ہوكر عذاب دائى كے مستحق نه بنواور ديكھتے بھالتے دہلتی ہوئى آگ كا ایندهن نه بنواور آگ کاایندهن انسان اور پتھر ہیں۔انسان تو وہی ہیں جواس کے منکر ہیں اور ایمان لانے کو تیار نہیں اور پتھر ول کے بارے میں مفسرین نے لکھاہے کہ وہ پھر جن کی دنیامیں مشر کین عبادت کیا کرتے تھے، دوزخ میں ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ المَا وَرِدُونَ ( ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ا

عبارتیں بنائیں کھر خود بی آپس میں مل بیٹے تواس بات کا اعتراف کرلیا کہ یہ قرآن جیسی نہ بنی اور آج تک بھی کوئی بنا کر نہ لا سکا اور نہ لاسکے گا۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَلْمِجَارَةٌ أُعِذَتْ لِلْكَفِرِينَ (١٠٠٠)

[سورة البقره: ۲۴]

ترجمس: "سواگرتم نه کرواور برگز نهیں کر سکوگے، سوڈرو آگ سے جس کا ایند نفن انسان اور پھر ہیں، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے۔"

لفنسير: ال آیت بین فرایا ہے کہ تم برگز قرآن کے مقابلہ بین اس جیسی کوئی سورت بناکر نہیں لاسکتے ہواور بھی نہ لاسکو گے۔ اس بین رہتی ؤیا تک کے لئے قرآن کے دنیا بین باتی رہنے کی پیشین گوئی کے ساتھ یہ بیشین گوئی کی ساتھ یہ بیشین گوئی کھی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی ہے اعت یا کوئی فرد نہیں بناسکتا۔ یہ دونوں پیشین گوئی کوئیاں صادق ہیں تچی ہیں سب کے سامنے ہیں چو نکہ حضرت محمد فریق فیلی کھی اور آپ فیلی فیلی گائیں رہیں ان پر فرض ہے کہ نبوت عام ہے تمام افراد انسانی جب تک بھی دنیا بین تبول کریں۔ چو نکہ سارے آپ فیلی فیلی گائیں قبول کریں۔ چو نکہ سارے دونوں انسانوں کے لئے سارے زبانوں اور سارے مکانوں بین آپ فیلی فیلی کی جی انسانوں کے لئے سارے زبانوں اور سارے مکانوں بین آپ فیلی فیلی کی جی مناوں کے لئے سارے زبانوں اور سارے مکانوں بین آپ فیلی کی جی مناورت تھی جو بھیشہ زندہ اور تابندہ رہے ہے مجزہ قرآن مجید ہے جو اللہ کا کام ضرورت تھی جو بھیشہ زندہ اور تابندہ رہے ہے مجزہ قرآن مجید ہے جو اللہ کا کام ہے اور اس کا مقابلہ کرنے سے بھیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سارے اور اس کا مقابلہ کرنے سے بھیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سارے اور اس کا مقابلہ کرنے سے بھیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سات ہے بھیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سات افراد اور سات کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سات کے اس کے تمام انسان اور جنات افراد اور

افظ ہو لئے تھے، جبکہ مسلمان اس لفظ کو رعایت کے معنی میں استعال کرتے سے بعنی یارسول اللہ ﷺ ایماری رعایت فرمایے، گرچو تکہ لفظ کئی معنی رکھتا شاہ اس لئے اس برے معنی کا احتمال اور شائبہ بھی مسلمانوں کو نہ تھا ہو معنی کیبود مراد لیتے تھے، اس لئے مسلمانوں کو تھم دیدیا گیا کہ دہ اس کو استعال نہ کریں، تاکہ یبود کو برے معنی کے لفظ سے مخاطبت کا موقع میسر نہ آئے، یبودی شرارت آمیزی ہے کسی موقع پر بھی نہیں چو کتے تھے، حتی کہ آخوش سے گفتگو میں بھی ذو معنیین لفظ استعال کرکے اپنی شرارت کی طرف نہیں ہی دو معنیین لفظ استعال کرکے اپنی شرارت کی طرف نہیں گیا، اللہ تعالی نے اپنے رسول سیدنا محمد رسول اللہ شفاف فرمایا کہ اہل ایمان کو تھم دیا کہ دو ہی شفاف فرمایا کہ اہل ایمان کو تھم دیا کہ دو ہی شفاف فرمایا کہ اہل ایمان کو تھم دیا کہ دو ہی

گتافی کرتے ہیں۔

یبود لفظ "راعنا" ہے آمحفرت طِلِقَ الْفَلِيْ اَلَّهِ کَاطب کرتے اور کھر اپنی بیٹھی کو مخاطب کرتے اور کھر اپنی بیٹھی بیٹھی کہ باہم ہنتے اور خوش ہوتے کہ دیکھواب تک توہم پیٹھ بیٹھی ہی اان کو (مراد آمحضرت طِلِق اللّٰ الل

"راعنا" كالفظ استعال نه كري جس كويبود استعال كركے شان رسالت ميں

یبود طاعین کو کیامعلوم کداللہ تعالیٰ جل شاندان کی شرارت سے خوب واقف ہے، اور وہ کیو نکر اپنے حبیب ﷺ پر کسی کو ہنے کا موقع دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے استعال سے اہل ایمان کو بالکل منع فرما دیا، اور حکم فرمایا کد اس لفظ کے بجائے "انظر نا" کہا کرو، جس میں یبودیوں کے لئے فرمایا کہ اس لفظ کے بجائے "انظر نا" کہا کرو، جس میں یبودیوں کے لئے

الله بن مسعود وَفِقَالِقَالِقَقَالَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ كَدِيدِ بِقَرِ جَن كَاذَكِر اللهُ تَعَالَى فَ الله فَ: ﴿ وَقُودُهَا أَلْنَاسُ وَلَلْهِ جَارَةً ﴾ ش فرايا ب كبريت (گندهك) ك بقر بين جن كوالله تعالى في جيسے چاہا پيدا فراديا۔

\* فضيّلت \*

آنحضرت طَلِقَانِ عَلَيْنَا سے مخاطب ہوتے وقت آداب کے ملحوظ رکھنے کابیان

الله تبارك وتعالى في ارشاد فرمايا:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامْنُوا لَا تَغُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ الْفَلْرَةَ وَالْسَمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَابُ وَقُولُواْ انْظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَابُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِيَّ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ

ترجمس: "اے ایمان والو! تم "راعنا" مت کہا کرو، بلکه "انظر نا" کہو اور وهیان سے سنا کرو، اور یہ کافر وروناک عذاب کے مستحق ہیں۔"

تفسیر: آیت کریمه کا شان نزول یه ب که یجود از روئ شرارت آنجضرت میلاد از روئ شرارت آنجضرت میلانی این مجلس میں آپ میلانی این کو "راعنا" کہتے تھے، "راعنا" عبرانی زبان میں برے معنی میں استعال ہو تا ہے، رعونت سے مشتق کر کے اس کو احمق کے معنی میں استعال کیا جاتا تھا، ای طرح رامی عربی زبان میں چرواہے کو بھی کہتے ہیں، یہود آنحضرت میلانی ایک عراض موقے وقت یہ

شرارت كالمكان نبيس\_

معالم التزیل میں ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ دَفِیَالیَّ یہود کی نبان جانے تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہودی "راعنا یا محمد فِلِیَ اللّٰ اللّٰ کہ یہودی "راعنا یا محمد فِلِی اللّٰ اللّٰ کہ یہودی "راعنا یا محمد فِلِی اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ کہ آئدہ تم کہتے ہیں اور آپس میں ہنتے ہیں، لہذا انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ آئدہ تم میں سے کی نے یہ لفظ بولا تو میں گردن ماردوں گا،وہ کہنے لگے کہ تم لوگ ہی تو کہتے ہو،اس پریہ آیت اللہ تعالی نے نازل فرمائی۔

آیت مبارکہ ہے آنحضرت وَلِقَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَالَى كا اندازہ كيا جاسكا ہے مقام عالى كا اندازہ كيا جاسكا ہے كہ الله تعالى كويد ہرگز گوارہ نہيں كہ كوئى اس كے حبيب وَلِقَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

رسول الله ظِلْقَائَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْنَ الْمِنْ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الل

﴿ وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَا أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ مَنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُمَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ( مَنَاسِكُمَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

ترجمہ: "اور جب اٹھارہے تھے ابراہیم کعبہ کی بنیادیں اور استعمل بھی اے ہمارے رب قبول فرمائے ہم سے بے شک تو ہی خوب سننے والا جانئے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور فرمادے ہم کو تو اپنا فرما نبر دار، اور فرما وے ہماری اولاد میں سے ایک اُمت جو تیری فرما نبر دار ہو اور ہمیں بنا وے ہمارے رجح کے احکام، اور ہماری تو یہ قبول فرما۔"

ے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا مہر بان ہے۔ اے ہمارے رب بھیج وے اُن میں ایک رسول اُن میں سے جو تلاوت کرے اُن پر تیری آیات، اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت، اور ان کا تزکیہ کرے بے شک تو ہی عزیز ہے، علیم ہے۔

جومرے بعد آئے گا،اس کانام احمد ہوگا۔" تفسير: زمانه حمل مين آب مَلْقَتْ عَلَيْهَا كَ والده في خواب ديكيما تعاكد ان ك اندرے ایک نور نکلا جس کی وجہ سے شام کے محلات روش ہو گئے، انہوں فے اینا خواب این قوم کوسٹایا جولو گول میں مشہور ہو گیا، اور یہ آپ مطاق المالیا ك تشريف آورى كے لئے ايك بہت برى تمبيد تھى آخر زمانديس الله تعالى نے انے آخری نی فیلی علی کو معوث فرمایا جن کے لئے ابراہیم غلیل الم ان نے دعاک متى، اور عيسى غَلِيْلَافِيْكِ ن جن كى بشارت وى متى، آب ظِفَ فَيْكُ كَانام احمد مجى ب، اور محد يليق على الله الله تعالى في بوت اور رسالت ختم فرمادی، اور سارے عالم کے انسانوں کے لئے رہتی دنیا تک آپ علی علیا کو نی اور رسول بنا کر بھیج دیا اور سورہ احزاب میں آپ مین ایک علی علی کے خاتم النبیین نبيل، اور "ختم بي النبييون" (مجه پرنبيول كي آمد ختم مو كي) اور "إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي" (بالشب رسالت و نبوت ختم ہو محق، اب میرے بعد ند کوئی رسول ہے ند نی ہے) سورهٔ اعراف میں الله تعالی ارشاد فرمایا:

﴿ قُلْ يَكَأَيْهُا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مَ جَمِيعًا ﴾ [سرة اعراف: ١٥٨] ترجم : "آپ فراد يج كدا كو كوب قل من تم سب كاطرف بجيجا مواالله كارسول مول .." کد: "دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام" يتى من اب بابراتيم (غَلَيْلَا اللهُ اللهُ

یہ حدیث صاحب مشکوۃ نے بھی شرح النۃ نے نقل کی ہے، اس میں ایوں ہے کہ: میں اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں، جضوں نے وضع حمل کے وقت دیکھا تھا ان کے لئے ایک نور روشن ہوا، جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ حدیث نقل کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ سب سے پہلے جضوں نے میرا تذکرہ کیا اور لوگوں میں ججھے مشہور کیا وہ حضرت ابرائیم غلیا ایش ہیں۔ یہ تذکرہ دعا کی صورت میں تھا، ذکر مشہور ہوتا دہن میاں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے جو آخری نبی سے، یعنی حضرت میسی غلیا دائیل میں سے جو آخری نبی سے، یعنی حضرت میسی خطاب کر کے فرمایا:

﴿ يَنَبَنِ إِنْ آَرُهُ وَلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِمَنَا بَيْنَ بَدَىَ مِن النّقُورِيَةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولُو بَأْنِي مِنْ بَعْدِى الشّعُهُ أَخَدُ أَخَدُ فَلَمّا مِن النّقُورِيةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولُو بَأْنِي مِنْ بَعْدِى الشّعُهُ آخَدُ فَلَمّا مِن النّقَهُم وَالْبِيَنَدَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْ مُن مُبِينٌ ﴿ آ ﴾ [سروه مف: ١] مَرَجمه: "اب بن اسرائيل بلاشبه مِن تمبارى طرف بجيجابوا لرجمه كارسول بون، ميرك سامن جو تورات باس كي تقديق الله كارسول بون، ميرك سامن جو تورات باس كي تقديق كرف والا بون، اور ايك اين رسول كي بشارت دين والا بون،

کتابوں پر قیاس کرتے ہیں، اور اپنی جہالت سے یوں کہتے ہیں، کہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کا سجھنا کافی ہے، اس کا پڑھنا اور یاو کرنا ضرور کی نہیں، (والعیاذ باللہ) یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے، صحیفوں پر اعتماد کئے بغیر سینوں میں یاد رکھنالازم ہے، تاکہ اگر مطبوعہ مصاحف (العیاذ باللہ) معدوم ہو جائیں تب بھی قرآن شرایف اپنی تمام قراء توں کے ساتھ محفوظ رہ سکے۔

۴ فضيالت ۴ كتاب اور حكمت كى تعليم

رسول الله طَلِقَ عَلِينًا كادوسراكام ذكر كرت موع فرمايا:

﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَ لِشَبَيِنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [مرة فل: ٣٣]

### \* فضيّلت \*

حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعامیں حضرت سید نامجر خلالی علیہ السلام کی دعامیں حضرت سید نامجر خلالی علیہ السلام نے ابن نسل میں جو حضرت معنوت اسماعیل علیہ السلام نے ابن نسل میں جو حضرت محد خلاف المسال کے دعارت معنوت ہونے کی دعاکی تھی ان کی صفات میں ﴿ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

الله تعالى ن آپ ين الله تعالى ن آپ ين الله الله الله تعالى الله تع

نے ان کو پوری طرح سے انجام دیا۔ رسول اللہ طِلْقَافِیَ عَلَیْ کَ مقاصد بعثت میں سورہ بقرۃ میں اول تو یہ فرمایا کہ: ﴿ يَشَلُّوا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ کی آیات تلاوت فرمائے گا، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید، اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی، اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھانا اور سننا اور سانا تلاوت کرنا سیجے طریقہ پر اوا کرنا بھی مطلوب اور مقصود ہے۔

بہت ہے جامل جو تلاوت کا انگار کرتے ہیں، اور پچوں کو قرآن مجید حفظ کرانے ہے۔ روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رشنے سے کیافائدہ؟ کرانے ہے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رشنے سے کیافائدہ؟ بیدلوگ کلام الٰہی کامرتبہ ومقام نہیں سمجھتے، وثمنوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کولوگوں کے آپس کے خطوط پر اور انسانوں کی کابھی ہوئی والعمل ہے۔

صاحب روح المعانی نے بعض مضرین کایہ قول نقل کیا ہے کہ الحکمة

ے کتاب اللہ کے حقائق ووقائق اور وہ سب چیزیں مراد ہیں جن پر قرآن مجید
مشتل ہے، اس صورت میں تعلیم کتاب سے مراد اس کے الفاظ ہجسنا اور اس
کی کیفیت اوابیان کرنا مراد ہے، اور تعلیم حکمت ہے اس کے معانی اور اسرار اور
جو کچھ اس میں ہے اس سے واقف کرانا مراد ہے، اور بعض حضرات نے حکمت
کی تغیر یوں کی ہے "ما تکمل به النفوس من المعارف والاحکام" یعنی
وہ تمام معارف اور احکام جن سے نفوس کی جمیل ہوتی ہے، حکمت سے وہ

ورُحقیقت حکمت کے جو معانی حضرات مفسرین نے بتائے ہیں وہ ایک دوسرے کے معارض اور منافی نہیں ہیں مجموعی حیثیت سے ان سب کو مراد لیا جاسکتا ہے۔

#### تزكيه نفوس:

رسول الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَاتِيمِ افْرَضَ مَضِى " وَ يُزَكِّيهِمْ " بيان فربايا ، لفظ يزك تركيه عن الرخية تركيه لغت من باك صاف كرن كو كتب يلى ، رسول الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَاكُمُ مرف كتاب الله كابرُ هادينا اور مجهادينا بى نبيل تما ، بلكه نفوس كاتزكيه بهى آپ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ كابرُ هادينا اور مجهادينا بى نبيل قام منهى من واحل تحا " يُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ والحِكْمَة " من " تعليه النفوس بالفضائل ويزكيهم مين تعليه النفوس عن الرزائل" كا ذكر ب، رسول الله ويزكيهم من تعليه النفوس عن الرزائل" كا ذكر ب، رسول الله عن الرزائل" كا ذكر ب، رسول الله عن الرزائل" كا ذكر ب ، رسول الله عن الرزائل أن كا ذكر ب ، رسول الله عن الرزائل أن كا ذرائل أن كار من وشرك كى

ترجمس: "اورجم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے وہ بیان کریں جو ان کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔"

آج کل بہت سے لوگ اینے ہیں جو تھوڑی بہت عربی جان کر قرآن شریف کے معانی اور مفاہیم این طرف سے بتائے گئے ہیں، اور رسول الله ﷺ کی تعلیم وتفیرے بے نیاز ہو کر گمراہ ہورے ہیں، اور گمراہ کررہے ہیں، یہ لوگ اپن جہالت اور گراہی ہے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کاخطب، جو مخلوق كى طرف بيجا كياب، اور رسول التفاقية الى حيثيت محض الك ذاكيه كى ب (معاذالله)، اور داكية كاكام خط يجيادياب، خطيره كرسانا مجهانااس كا کام نہیں، یہ فرقہ منکرین حدیث کا ہے جوالی جاہلانہ و کفریہ باتیں کرتاہے، قرآن مجید نے تواہے بارے میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کاخطے، جو مخلوق کی طرف آیاہے، اس کو خود ہی سمجھ لینا، اور اس کے لانے والے سے مت سجمنا، بلکه قرآن نے تورسول الله ظِلْفَافِقَالِيّا کے فرائف میں کتاب و حکمت كى تعليم دينا بتايا ب، اوررسول الله والقائلة الماعت اوراتباع كاحكم دياب-رسول الله ﷺ علی عبال کو درمیان سے نکال کر قرآن سجھنا کفر کی دعوت اور اشاعت ہے ،اللہ تعالیٰ امت مرحومہ کو ان لو گول کے فریب سے بچائے۔ آیت شریفه مین "الکتاب" اور "محکمت" دولفظ مذ کور پین ان دونول کی تعلیم دینارسول الله ظیفی علیما کے منصب درسالت کے فرائض میں شار فرمایا ہے ، مفسر بغوى معالم التنزيل ميں لکھتے ہيں كه الكتاب سے قرآن مجيد مراد ب،اور الحكمت سے مجابد كى تفيير كے مطابق فيم القرآن مراد ب، اور بعض حضرات نے اس سے احکام قضامراد کئے ہیں ، اور بعض حضرات نے حکمت کی تغییر العلم وجاؤر"

اس آیت شریفہ میں میجوں کے ساتھ ہونے کی تعلیم فرمائی ہے، جو لوگ اپنے اخلاص اور عمل میں سیچ بین ان کے ساتھ رہنے سے طبیعت اشال صالحہ کی طرف راغب ہوتی ہے، اور نفس وشیطان کی مکاریوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، میر ان کا توڑ بھی سمجھ میں آجا تا ہے، جس کی کی صحبت ماصل ہوتی ہے، کیر ان کا توڑ بھی سمجھ میں آجا تا ہے، جس کی کی صحبت اختیار کرے پہلے وکھ لے کہ وہ تنبیع سنت ہے یا نہیں ؟اس میں کتنی فکر آخرت ہے؟

اور حب دنیااور جلب زر کے لئے تو مرشد بن کر نہیں بیٹیا، جس کی کو متبع سنت اور آخرت کا قلرمند پائے اس کی صحبت اٹھائے، مال و جاہ کا حریص مصلح اور مرشد نہیں ہو سکتا، اس کی صحبت میں رہناز ہر قاتل ہے۔

۴ فضيلت»

الله تعالى نے آنحضرت ظلق عليا كا ورجات

خوب زیادہ بلند فرمائے

الله تعالى في اس روئ زمين پر بهت سے انبياء عَلَيْهُ الشَّلامُ بيج اور ان ميس ايم فرق مراتب بيمي ركھاجس كى طرف اس آيت كريمه ميس اشاره فرمايا ہے:

﴿ إِلَٰكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُمْ مَن كُلُمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ ﴾ [التره: ٢٥٣] ترجمت: "يه رسول بين بم نے فضيلت دى ان بين بعض كو بعض يو، ان بين بعض كو بعض يو، ان بين بعض كو بعض يو، ان بين بعض كو الله نے كلام فرمايا ہے، اور بعض كو

نجاست سے یاک کیا، ایمان اور یقین دیا، شک سے بچایا، گناہول کی گندگی ے دور کیا، نفوس کے رزائل دور کئے ، اخلاق عالیہ اور اعمال صالحہ بتائے ، اور عمل کرے دکھایا، گناہوں کی تقصیل بتائی ان کے اثرات ظاہرہ وباطنہ دنیویہ اور اخرویہ سے باخبر فرمایا، نیکیوں کی تفصیلی فہرست بتائی، اور ان کے منافع دنیویہ اور اخرویہ سے مطلع فرمایا، حسد ، بخل ، کیشہ ، تکبر ، حرص ، لا کچ ، حب جاہ کی ندمت فرمانی، حب فی الله ، ادر تواضع اور فروتنی ، صله رحمی ، سخاوت ، ضعیف کی بد د ، برول کی خدمت، پیتیم کے ساتھ رخم دلی، تقویٰ، اخلاص ، آکرام اہل ایمان ، نرمی، حسن الجوار، غصه بي جانا، وغيره وغيره كي تعليم دي، انسان كو انسان بنايا، حيوانيت اور بيميت - يحايا، آب المال المنظاف فرايا: "بعث الأقم مكارم الأخلاق" (كمين الصح اخلاق كى يحيل كے لئے بيجا كيا مول)\_(رواد الامام ملك في الموظا) لفوس کاتر کیہ صرف زبانی طور پر بتادیے ہے نہیں ہوجاتا،اس کے لئے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے ، ای لئے اللہ تعالی نے انسانوں کی تعلیم وتربیت اور تزكيد كے لئے انسانوں بى يى سے انبياء اور رسول مبعوث فرمائے، تأكد وہ عملى طور یران کاتر کید کرعیں ،اور تاکدان کی صحبت سے انسانوں کے نفوس خیر کی طرف بلٹ ملیں، اور اعمال صالحہ کے خو گر وعادی ہو جائیں، اور نفوس کی شرارتوں کو سمجھ سکیس اور ان سے نے سکیس۔

سوره توبه يس ارشاد فرمايا:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِينَ ﴾ [مورة توب: ١١٩] الصَّديقِينَ ﴾ [مورة توب: ١١٩] ترجم : "اے ايمان والو اللہ ہے ورو، اور جول كے ساتھ

الله تعالى كارشادى:

﴿ وَمَنَ عَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوُا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَذِينَآءَنَا وَذِينَآءَنَا وَذِينَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّةً نَبْتَهِلَ فَنَجْعَلَ لَقَنْتَ ٱللّهِ

علی آنے کینی پین (آ) اور دَال عمران: الآ] ترجمہ: "موجو شخص ان کے بارے میں آپ ہے جھڑا کرے۔ اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آگیا ہے تو آپ فرما ویجئے کہ آجاؤہم بلالیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلالواپنے بیٹول کو اور ہم بلالیں اپنی عور توں کو اور تم بلالو اپنی عور تون کو اور ہم حاضر کر دیں اپنی جانوں کو اور تم بھی حاضر جو جاؤاپنی جانوں کو لے کر پھر ہم سب مل کر خوب سے دل ہے اللہ سے دعا کریں اور لعنت بھیج

دی جھوٹوں پر۔" تفسیر: اس آیت میں دعوت مباہلہ کاؤکر ہے۔ مضر ابن کثیر نے (۴۳۸ نا) میں محر بن آئجن بن بیارے نقل کیا ہے کہ نجران کے نصار کی کا ایک وفد جو ساٹھ آدمیوں پر مشتمل تھارسول اللہ خاتی تھی گئی کی خدمت میں حاضر بوا درجات کے اعتبار سے بلند فرمایا۔" تفسیر : لفظ '' تِلْكَ'' اَثم اشارہ ہے اس كامشار الیہ الرسلین ہے بیٹی یہ چغیر جن كاذکر ابھی ابھی ہواال كو ہم نے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی، كہ بعض كوالي منقبت ہے متصف فرما دیا جو بعض دوسروں میں نہیں متحد

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں ﴿ بَعْضَهُو ﴾ ہے سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ طِلْقَافَاتِیکا مراد ہیں، اللہ تعالی شانہ نے آپ کو وہ خواس علمیہ وعلیہ عطاء فرمائے کہ زبانیں ان کو پوری طرح ذکر کرنے ہے عاجز ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، صاحب انخلق العظیم آپ کی صفت ہے، آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، جو پوری طرح محفوظ ہے، آپ کا دین ہمیشہ باتی رہنے والا ہے جو مجزات کے ذریعہ مؤید ہے، مقام محمود اور شفاعت عظمی کے ذریعہ آپ طُون ایک مخود اور شفاعت عظمی کے ذریعہ آپ مخود اور شفاعت عظمی کے ذریعہ آپ مخود اور آپ طِلِق اللہ اللہ اللہ اللہ منازل ہوا، مجزات اور مناقب اور آپ طِلِق اللہ اللہ کی اور آپ طِلْق اللہ اللہ کی ایس ہے باہر ہے، حضرات علماء کرام نے میں جاہر ہے، حضرات علماء کرام نے ایس طِلْق اللہ کی ایس ہے باہر ہے، حضرات علماء کرام نے ایس طِلْق اللہ کی ایس ہے باہر ہے، حضرات علماء کرام نے بیں، حافظ جلال اللہ بن سیوطی دَوْمَهِ ہُلاللہ مُقالِق کی کتاب الخصائص الکبری، اور بیں، حافظ جلال اللہ بن سیوطی دَوْمَهِ ہُلاللہُ مُقالِقٌ کی کتاب الخصائص الکبری، اور اللہ بین علیہ کے مجزات جلدوں ہیں ہے جو کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔ اللہ کیا ہائے، آخر الذکر کتاب مات جلدوں ہیں ہے جو کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔



ان میں چودہ اشخاص ان کے اشراف میں سے تھے جن کی طرف ہر معاملہ میں رجوع کیا جاتا تھا اُن میں سے ایک شخص کو سید کہتے تھے جس کانام ''آیہہ '' تھا اور ایک شخص ابو حارثہ تھا اور بھی لوگ تھے اُن میں عاقب ان کا امیر تھا اور مصاحب رائے سمجھا جا تا تھا اُئی سے مشورہ لیتے تھے اور اس کی ہر رائے پر عمل صاحب رائے سمجھا جا تا تھا اُئی سے مشورہ لیتے تھے اور اس کی ہر رائے پر عمل اور ابو حارثہ اُن کا عالم تھا۔ ان میں مجلسوں اور محفلوں کاوئی ذمہ دار تھا اور ابو حارثہ اُن کا پوپ تھا جو ان کی دینی تعلیم و تدریس کا ذمہ دار تھا جو ان کی دینی تعلیم و تدریس کا ذمہ دار تھا بٹی بحر بن و انگ کے قبیلے سے تھا اور عرب تھا لیکن نصرانی ہو گیا تھا۔ رومیوں نے اس کی وال کے قبیلے سے تھا اور عرب تھا لیکن نصرانی ہو گیا تھا۔ رومیوں نے اس کی بڑی تعظیم کی اس کے لئے گرجا گھر بنا دینے اور اس کی طرح طرح سے خدمت کی۔ اس شخص کو رسول اللہ فیلائے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گرا گئی ان سے واقف تھا۔ لیکن آنمخشر سے میں آپ میکھنے آور کی پر مجمی نصرانیت پر میصر رہا۔ ونیاوی اگرام اور عرب وجا و شامل کی واسلام قبول کرنے سے باز رکھا۔

جب یہ لوگ مدینہ منورہ پنچے آورسول اللہ ظِلْفَا عَلَیْ اَللہ عَلَیْ فَاللہ عَلیْ فَاللہ عَاللہ عَلیْ فَاللہ عَلَیْ فَاللہ عَلیْ فَاللہ عَلَیْ فَاللہ عَلیْ فَاللہ عَلیْ فَاللہ عَلَیْ فَاللہ عَلیْ فَاللہ عَلیْ فَاللہ عَلیْ فَاللہ عَلیْ فَاللہ عَلیْ فَاللہ عَلیْ فَاللہ عَلَیْ فَاللہ عَالہ فَاللہ عَلَیْ فَاللہ عَلَیْ فَاللہ عَلَیْ فَاللہ عَلَیْ فَالْمُ فَاللّٰ عَلَیْ فَاللّٰ عَلَیْ فَاللّٰ عَلَیْ فَاللّٰ عَلَیْ فَاللّٰ عَلَیْ فَاللہ عَلَیْ فَاللّٰ فَا فَاللّٰ فَاللّٰ

بپ کون تھا؟ آپ ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالی نے سورہ آلِ
عران کے شروع سے لے کر اسی سے بچھ زائد آیات ٹازل فرمائیں۔ رسول اللہ
عران کے شروع سے لے کر اسی سے بچھ زائد آیات ٹازل فرمائیں۔ رسول اللہ
المنظم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ
قائل المنظم کی کے بارے میں وحی ٹازل ہو گئی اور ان سے مباہلہ کرنے کی دعوت کا
حکم نازل ہو گیا تو آپ نے اس کے مطابق ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔

#### مبابله كاطريقه.....

دعوت ہے متنی کہ ہم اپنی اولاد اور عورتوں سمیت آجاتے ہیں تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں سمیت آجاتے ہیں تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں اور اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں دونوں فریق مل کر خوب سے ول سے دعا کریں گے کہ جو بھی کوئی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوجائے ، جب آمحضرت طِلِقَائِلِی نے مباہلہ کی وعوت دی تو کہنے گئے کہ ابوالقاسم (طِلِقَائِلِی) ہمیں مہلت دیجئے ہم غور و فکر کر کے حاضر ہوں گے۔

نساری کامباہلہ ہے فرار ۔۔۔ جب آپ ﷺ کیاس ہے چلے گئے اور آپس میں تنہائی میں بیٹے آو عبد المسیح ہے کہا کہ تیری کیارائے ہاں نے کہا کہ بیری کیارائے ہاں نے کہا کہ بیری کیارائے ہاں نے کہا کہ بیر قرقم نے مجھ لیا کہ فید ﷺ بی مرسل بیں اور انہوں نے تمہارے صاحب (حضرت عیسی عَلَیْ الشّائِق ) کے بارے میں صاف صاف مجھے باتیں بتائی بیں اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ جس کمی قوم نے کمی بی ہے کہ بیری کہا کہ بیری کرنی ہے کہ بیری کرنی مباہلہ کیا ہے تو کوئی جھوٹا بڑا ان میں باقی نہیں رہا۔

اگر حمہیں اپنا نے ناس کھونا ہے تو مبابلہ کر لو۔ اگر حمہیں اپنا دین نہیں چھوڑنا توان سے صلح کر لو اور اپنے شہول کو واپس ہو جاؤ، مشورے کے بعدوہ

کرواسلام قبول کرنے پر تمہارے وہی حقق ہوں گے جو مسلمانوں کے بیں اور تمہاری وہی حقق ہوں گے جو مسلمانوں کے بیں اور تمہاری وہی امسلام قبول کر تمہاری وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں کی بیں انہوں نے اسلام قبول کرنے ہے انگار کیا اس پر آپ شاخت فیا کہ بس ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہوگی وہ کہنے گئے کہ ہم جنگ کی طاقت نہیں رکھتے ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔

﴿ فضیہ اللہ اللہ عالی نے اپنی محبت کا معیار اللہ میال نے اپنی محبت کا معیار رسول اللہ میالی کی اتباع کو قرار دیا اللہ عالی کا ارشاد ہے:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَانَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ دُنُوبَكُرٌ وَاللَّهُ غَفُولٌ نَحِيبُ ﴿ آلِنَّهُ عَنُولٌ نَحِيبُ ﴿ آللَهُ

[سورة آل عمران: ١٦]

ترجم،: "آپ فرمادیجئ اگرتم الله سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور تمہمارے گناہوں کو معاف فرمادے گا، اور اللہ غفورہے رقیم ہے۔"

تفنے بر: آیت مذکورہ میں اللہ تعالی نے اپنے بیارے رسول حضرت محمد طلب کی اتباع کا حکم دیا ہے، اتباع آپ مقتدا کے پیچھے چلنے اور اس کی راہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں، جتنی بھی مذہبی قویس ہیں وہ اللہ کو مانتی ہیں، (اگرچہ

بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابوالقاسم (علاقات) مارے آپس میں یہ طے پایا ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں آپ طافقاتی ا كوآب والتي التي المين المراجع المراجع المراجع المن المراجع المواجع المناس المراجع الموك والميس لوث جائل اور آپ طِلْقَ عَلِينًا این آدمیول میں سے ایک مخص کو بھیج دیں جو جارے ورمیان ایس چروں میں فیصلہ کروے جن میں جارا مالیاتی سلسلہ میں اختلاف ب آب عَلَقَ عَلَيْ فَ حضرت الوعبيدة بن جراح وَفَاللَّهُ النَّافِ كوان ك ساتھ بينے ديا۔ (معالم التزيل ص ١١٣٥) ميں لكھا ہے كہ جبرسول آیت آخر تک نجران کے نصاریٰ کے سامنے بڑھی اور اُن کو مباہلہ کی دعوت دی تو انہوں نے کل تک مہلت مانگی جب صبح ہوئی تو وہ رسول الله ظافی اے یاس حاضر ہوئے آپ خِلِقَ الْمِنْ الله الله على حضرت حسين وَفَعَلَقَ اللَّهُ كُو أُود میں لئے ہوئے اور حضرت حسن کا ہاتھ کیڑے ہوئے تشریف لا چکے تھے حضرت سيده فاطمه رض الفاقة العققا يحيي يحيد تشريف لاربى تحيس اور حضرت على رَفِطُكُ النَّعَةُ أَن كَي يَجِي عَنْ آبِ مِلْقَنْ تَقَيِّلُ فِي النِي كَمْ والول ع فرما ياك جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا یہ منظر دیکھ کر نصاری نجران کا پوپ کہنے لگا کہ اے نصرانیو! میں ایسے چروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ سے یہ سوال كريس كدوه بهار كواين جلَّه بشادك توضرور بثادك كالبذاتم مبابله نه كرو ورنہ ہلاک ہوجاؤے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باتی نہ رہے گا یہ س کر کہنے گے کہ اے ابوالقام ( الفاقاع) ماری دائے یہ ہے کہ ہم مباہلہ ند کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور اپنے دین پر رہیں۔ آنحضرت القاعقال فراياكر حمين مبابله الكارب تواسلام قبول

مائے کے طریقے مختف ہیں) اور انھیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ ہے میں ماللہ کرتے ہیں، اللہ تعالی نے خاتم الأنبیاء حضرت محر خلالی ہے این کتاب میں اعلان کروادیا کہ محبت صرف دعوی کرنے کی چیز نہیں اس محبت کا معیار جو اللہ وہ محبت معتبر ہے جو محبوب کی مرض کے مطابق ہو، اس محبت کا معیار جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین ظیار کا اتباع کیا جائے، آپ شیار کا گائی گائی ان جو کچھ بتایا ہے اور جو کچھ کرکے دکھایا ہے اے اختیار کریں، اور اے عمل میں لائیں، اگر کوئی شخص الیا کرے گا، تو اللہ تعالی کو بھی کریں، اور اے عمل میں لائیں، اگر کوئی شخص الیا کرے گا، تو اللہ تعالی کو بھی اس سے محبت ہوگی، اور یہ محبت دنیا اور آخرت میں خیر وخوبی کا ذریعہ ہے گی، اتباع کے ماتھ اطاعت کا بھی تھم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انباع کے ماتھ اطاعت کا بھی تھم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انباع کے ماتھ اطاعت کا بھی تھم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انباع کے ماتھ اطاعت کا بھی تھم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انباع کے ماتھ اطاعت کا بھی تھم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انباع کے ماتھ اطاعت کا بھی تھم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بھی تھم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بھی تھم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دیا کی دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دیا کہ اللہ اور اس کی دیا کی دیا کہ اس کی دیا کہ اللہ اور اس کی دیا کہ دیا کہ کی دیا کہ دیا کہ

﴿ قُلُ أَطِيعُواْ أَلِلَهُ وَٱلرَّسُولَ ﴾ [مورة آل تران: ٢٣]
ترجم : "آپ (فَيْقَ عَلَيْهِ) فرما ديج كه اطاعت كروالله كي
اوررمول كي "
ان دونول اطاعتول عام اض كرنے والے كو كافر قرار ديااور فرمايا:
﴿ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّ أَلِلَهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [مورة آل مران: ٢٣]
ترجم : "أكر وه اعراض كري تو الله كافرول كو دوست نبيل
ركتا - "

فرمال برداری عقائد میں بھی ہے اور ارکان دین میں بھی، اور فرائض میں بھی ہے اور ارکان دین میں بھی ، اور فرائض میں بھی ہے ، اور واجبات دین میں بھی ہے ، عقائد اسلامیہ سے اعراض کرنا تو کفر ہے ، اگر کسی کے عقائد سمجے ہیں ..... فرائض کی فرضیت کا اٹکار بھی کفر ہے ، اگر کسی کے عقائد سمجے

ہوں اور فرائض کی اوائیگی میں کو تاہی کرتا ہو اور فرائض کو فرائض مانتا ہو تو ترکِ فرائض کی وجہ سے اس کا کفر اعتقادی نہیں بلکہ عملی ہو گا۔

جو لوگ دین اسلام قبول نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے دعوبدار ہیں ان کے لئے تو آیت شرایفہ میں تنبیہ ہے کہ جب تک محبوب رب العالمين خاتم النبيين طَلِقَ عَلِينًا كَي رعوت ير لبيك نه كبوك، ان كي دعوت اور ان کادین قبول نه کرو گے، تو اللہ سے محبت کرنے والول میں اللہ کے نزدیک شارند ہو گئے ، اور تمہاری محبت اور محبت کا دعوی سے ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا،اور اکارت ہو جائے گا،ساتھ ہی ان مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے جو اللہ سے محبت کے بھی دعوید ار بیں اور نبی اکرم طَالِقَافَاتِينَا کی محبت کا بھی بڑھ پڑھ کر دعوے کرتے ہیں، لیکن ٹی اکر ا منتقال کے اتباع اور اطاعت ے دور ہیں، کاروبار جی حرام ہے، پیر مجی اللہ ورسول ظافی اللہ عرب ب، داڑھی منڈی ہوئی ہے، کھر بھی محبت کادعوی ہے، لباس نصرانیوں کاب ئیر تھی مدعیان محبت ہیں، ملکوں کو کافروں کے قوانین کے مطابق چلاتے ہیں مجر بھی محبت کے دعوے کرنے والے ہیں اید محبت نہیں محبت کادھو کہ ہے اور جھوٹادعوی ہے۔(انوارالیان)

الله تعالى كارشادے:

\* فضيّلت \*

الله تعالى نے تمام انبياء كرام عَلَيْنَ الشِّلامُ سے حضرت سيد نامحمد ظِلْقِنْ عَلَيْنَ الله الله الله الله الله الله الله على الله تارك و تعالى كارشاد به تعالى كارشاد به كله به تعالى كارشاد به كله به تعالى كارشاد به تعالى كارشاد به كله به

 ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَندَا النَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَندَا النَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ النَّابِينَ النِّهِ النِّهِ الْمِينَ النَّهُ الْمُؤْمِنِينَ النَّابِينَ النِّهِ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ النِّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ النِّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُلْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْ

[سورة آل عمران: ١٨]

ترجمہ: "بلا شبہ انسانوں میں ابراہیم کے ساتھ سب سے
زیادہ قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا اور یہ نبی ہیں
اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سب مؤمنین کا ول ہے۔"
تفسیر: حضرت ابراہیم عَلِیْنَا لِیُنْکِی ہے زیادہ خصوصی تعلق والا کون ہے؟
کھر فرمایا:

﴿ إِنَ أَوْلَى النَّاسِ بِإِنْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اَتَبَعُوهُ ﴾ (الآية) ترجم : "بلا شبه انسانول من حضرت ابراتيم غَلِيْلِلْيُتْكُونَ كَ ساتھ سب سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہول نے ان کا اتباع کیا۔"

www.besturdubooks.wordpress.com

الروح والجسد " يعنى مين اس وقت بهى في تفاجب آدم (غَلَيْلَا لَيْكُو) روح الرفيد المين على الله وقت بهى في تفاجب آدم (غَلَيْلَا لَيْكُو) روح اور جسم كه درميان سخف) كالمعنى بهى والنح بهو جاتا ہے۔ (انواد البيان) خير الأنهاء اور سيد الأنبياء عَلَيْنَ عَلَيْهَا كَلَ بِرَكْت سے آپ طَلِيْنَ عَلَيْنَا كَلَ امت بهى خير الام قرار دى گئى۔

الله تعالى في آنحضرت طَلِقَ المَّلِيَّا كونه صرف خير الأنبياء وخاتم الرسل بنايابك آپ كل عزت وكرامت كومزيد شرف بخشة موئ آپ طَلِقَ المُلِيَّا كامت كومزيد شرف بخشة موئ آپ طَلِقَ المُلِيَّا كامت كومجى خير الأمم كے عظيم منصب نوازااور سارى امتول ميں افضل قرار ديا، ارشاد عالى ہے:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾

[سورہُ آل عمران: ۱۱۰] ترجمہے: "تم سب امتوں سے بہتر امت ہوجو نکالی گئی ہے لوگوں کے لئے بھلائی کا حکم کرتے ہواور برائی سے روکتے ہواور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔"

السسير: اس آيت شريف ين امت محد وينظيني كو خيرامت فرمايا ب، اور السامت كر وينظيني كو خيرامت فرمايا ب، اور السامت كر وينظيني كو خيرامت فرمايا بن جس كا آيت: ﴿ لَتُوَوْمِنُ مَنْ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَكُ وَ فِي الأَنْبِياء اور سيد الأَنْبِياء إين، جس كا آيت: فرايا: "أنا سيد ولد آدم" (كريس قيامت ك دن آدم كي تمام اولاد كامرداد مول گارواه مسلم) نيز آپ وينظيني في ارشاد فرمايا كه قيامت ك دن بيل آدم كي تمام اولاد كامردار مول گا، اور بطور فخر كه نيس كهد رها مول، اور ميرك كي تمام اولاد كامردار مول گا، اور بطور فخر كه نيس كهد رها مول، اور ميرك

ترجم : "اور جب الله في نبيول سے عبد ليا كه يلى جو كھ الله على الله على جو كھ الله على الله كالله اور حكمت عطاكروں كير آجائے تمہارے پاس مول جو تصديق كرفے والا ہوائ چيز كى جو تمہارے پائ ہے تو تم ضرور الل پر ايمان لاؤ كے اور ضرور ضرور الل كى مدوكروگ فرمايا كيا تم فرمايا كيا تم فرمايا كيا تم فرمايا كيا تم فرمايا كيا افرار كر ليا اور تم في الله فرمايا سوتم كواہ رہواور يل كي جي تمہارے ساتھ كواہوں جل سے كواہ ہول - "

لفسير: مفسرين نے فرمايا ہے كه رسول مصدق سے مراد اس آيت ميں عارے بی حضرت محدرسول الله علاقظ الله علی اور کوئی بی ایسا نہیں جس سے اگر وہ تمہارے زمانہ میں آئیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدو کرنا اور این امت کواس کی وصیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اور اخذ میثاق میں بی اکرم طلق الله ای جس عظمت شان کابیان ہے وہ یوشیدہ نہیں اور اس سے بیہ مجى معلوم ہوا كەاگرانبياء كرام كے زمانہ ميں آپ ظِلْقَ عَلَيْنَا كَا بعث ہوتی توآپ الناسك لي مرك بوت اوراى طرح سات السي الناسك ك مرك بوت اور رسالت تمام مخلوق کوعام ہو گئی۔ آوم غلیثالفٹائوے لے کر آخیر زمانے تک۔ اور اس طرح سے حصرت انبیاء کرام عِلَيْنَهُ الشَّلَامُ اور ان کی اسمی سب آب المعنف المت من واخل بن اورآب والقائلي كارشاد ب: "بعث إلى الناس كافة" صرف أنبيل لو كول ب متعلق نبيل ب جو آپ الله على ال زمانہ سے لے کر قیامت تک ہول کے بلکہ ان لو گوں سے بھی متعلق ہے جو آپ سے پہلے تھے، اور اس سے آپ کے ارشاد "کُنْتُ نَبِياً وآدمُ بَيْنَ

فک توکل کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔"

تفسیر: آیت بالا میں جہاں آپ فیلیٹ کی خوش خلقی اور زم مزائی اور رہم مزائی اور رہمت و شفقت کا ذکر ہے وہاں اس امر کی بھی تفریح ہے کہ اگر آپ سخت مزاج اور سخت ول ہوتے تو یہ سحابہ کرام تفویلٹ اتفاقی جو آپ فیلیٹ کی گئی کے مزاج اور سخت ول ہوتے تو یہ سحابہ کرام تفویلٹ اتفاقی جو آپ فیلیٹ کی گئی کے پاس جمع ہیں جو آپ فیلیٹ کی گئی ہے ہے بناہ محبت کرتے ہیں وہ آپ فیلیٹ کی گئی گئی گئی کی کوش طبعی کے پاس سے چلے جاتے اور منتشر ہوجاتے، لیکن آپ فیلیٹ کی خوش طبعی وخوش مزاجی اور اخلاق کر کیانہ اور نرم دلی کی وجہ سے یہ حضرات آپ کے پاس سے جے رہتے ہیں۔

#### 

الله تعالی کی گوائی آپ طَلِقَائِ کَا اَمانت وارگ پر الله تعالی نے آنحضرت طِلِقائِ کی بہت می صفات بیان فرمائی ایں اور بہت می صفات کے بارے میں آپ طِلِقائِ کے متصف ہونے کی خبر دی ہے، انھیں میں ہے ایک یہ بھی ہے جس میں اللہ تعالی نے اپ حبیب سرور کوئین طِلِقائِ کی امانت واری کی گوائی دی ہے، چنانچہ اللہ بھانہ و تبارک و تعالی کاارشادعالی ہے:

ہاتھ میں حمد کا جھنڈ اہو گا، اور بطور فخر کے نہیں کہدرہا ہوں، اور اس دن آدم ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور نی ہوں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی (لیتی قبر سے سب سے پہلے ظاہر ہوں گا) اور میں بطور فخر کے نہیں کہدرہا ہوں۔ سرواہ التر ذی)

## ﴿ فَضِیلَتُ ﴿ نِی رحمت طِلْقُلْ عَلَیْ الله مِنْ الله عَنْ الله مِنْ الله عَنْ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِمِيْ اللهِمِيْ اللهِ مِنْ اللهِمُونِيِيْ المِنْ اللهِ م

الله تبارك وتعالى كارشادعالى ب:

﴿ فِيمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا
عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمُ
عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمُ
وَاسْتَغْيفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَرَهَتَ فَتَوكَلَ
عَلَى ٱللّهُ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِلِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ إِلَى عَران: ١٥٩]
عَلَى ٱللّهُ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِلِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ إِلَى عَران: ١٥٩]
رَجِمَت: "موالله كي رحت كي مب آپ ان كے لئے نرم بو موت ويد اوگ آپ كي اور اگر آپ سخت مزان اور سخت دل بوت تويد لوگ آپ كي ال منتشر بوجات موآپ فيلين ان كومعاف فرما كي بال منتشر بوجات موآپ فيلين ان كومعاف فرما ويجي اور كامول مين ان موره ويجي بي بينة عزم كرلين، توآپ الله ير توكل كيجي ب

﴿ فضیبات ﴿ الله تعالی نے حضرت محمد طِلقِی عَلَیْ کَا کُومبعوث فرما کر مؤمنین پراحسان فرمایا ہے

ارشادر تانی ہے:

﴿ لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِن اَنفُيهِمْ مَالِكُومِ مَن اَنفُيهِم مَالِكِهِم مَالْكِيمِهِم الْكِكْبُ وَالْحِصْمَة وَإِن كَانُوا وَيُعَلِمُهُمُ الْكِكْبُ وَالْحِصْمَة وَإِن كَانُوا مِن فَبِلُ لَهِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تفسیر: الله تعالی نے آنحضرت ظفی ایکی مبعوث فرما کر ساری انسانیت اور سارے جنات پر عموماً اور ان میں ہے مؤمنین پر خصوصاً احسان کا معاملہ فرمایا، الله جل شانه بہت بڑے کریم ہیں، صدیوں ہے لوگ شرک اور کفر کی ولدل میں بھنے ہوئے تھے بچر خال خال چند افراد کے، الله تعالی کو مانے والے ونیا میں رہے ہی نہ تھے، جو لوگ اپنے خیال میں الله تعالی کو مانے اور والے ونیا میں رہے ہی نہ تھے، جو لوگ اپنے خیال میں الله تعالی کو مانے اور

شخص خیانت کرے گا، دہ اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے کئے کابدلہ دیاجائے گا،اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔"

تفسیر: درمنتوریس ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت میں ہے ایک سرخ چادر نہیں مل رہی تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ ﷺ کے ایک سے نے لے لی ہو، اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ غلول کرے ، غلول کے اصل معنی خفیہ طریقہ ہے کوئی چیز لے لینا، اور مطلق خیانت کو بھی غلول کہتے ہیں۔ (تغیر انوارالیان)

اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بیارے نی میان فرمایا۔ سرت طیب کو خوب یاکیز ہیان فرمایا۔

اور خود حافظ جلال الدین سیوطی رَخِعَبُدُاللَّهُ تَغَالَثَ نَے بھی حضرت ابن عباس رَضِحَاللَّهُ تَغَالثَیْنَ کاارشاد طبرانی کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ (درمنثور)

جانے تھے وہ بھی عموماً مشر کے تھے، عرب اور عجم سب پر شیاطین کا تسلط تھا،

پوری دنیا کفر کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی، ایسے موقع پر اللہ جل شانہ نے بنی آخر
الزمان سید نا حضرت مجمد میں تھی تھی کو مبعوث فرمایا، آپ شین تھی گا کی ذات گرای
سے تاریکیاں جھٹ گئیں، ایمان کا نور پھیل گیا، لاکھوں افراد جو کفر اور شرک
کی وجہ ہے مستحق دوزخ ہوچکے تھے انھوں نے اسلام قبول کریں گی، وہ سب جنتی
ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں جو دین اسلام قبول کریں گی، وہ سب جنتی
بن گئے، یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالی شانہ نے انسانوں میں
اور انھیں کے اندر رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات
اور انھیں کے اندر رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات
اور انھیں کے اندر رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات
جمی سائے، اور ان کو کتاب اور حکمت بھی سکھلائے، اور ان کا تز کیہ بھی
کرے۔ لینی ان کے نفول کو صفات رذیا۔ اور اخلاق ذمیمہ سے پاک

آیت مذکورہ کے متعلق ایک ضروری تشریج ہے کہ قرآن کریم کی دوسری
آیات کی روسے یہ بات عمیال ہے کہ آنحضرت والتی ایک کا وجود مبارک ساری
کائنات کے لئے رحمت ہے جیسا کہ آپ والتی ایک بارے میں فرمایا گیا کہ
آپ والتی ایک اللہ میں "میں لیخی سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں،
جس سے معلوم ہوا کہ آپ والتی تھی کا وجود نعمت کہری اور احسان عظیم ہے،
اس آیت کریمہ میں احسان کو مو منین کے ساتھ خاص فرمانے کی وجہ ایک ہی
ہے جیسا کہ قرآن کریم کو ساری انسانیت کے لئے ہدایت نامہ بنا کر نازل کیا
گیا، اور بعض جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک متقین کے لئے ہدایت نامہ اور
سے مرادیہ ہے کہ بلاشہ قرآن کریم تو ساری انسانیت کے لئے ہدایت نامہ اور

سر چشہ بدایت ہے مگر اس سے منتفع ہونے اور فائدہ اٹھانے والے مومنین و مشقین ہی ہیں، ایسے ہی اگرچہ رسول اللہ طِلقَ الْکِیْنَا کا وجود سارے عالم اور ہر مؤمن و کافر کے لئے نعت کبری اور احسان عظیم ہے مگر مومنین ہی آپ طِلقَ اللہ اللہ تعالی کا احسان نہ مانے طِلقَ اللہ اللہ تعالی کا احسان نہ مانے والوں یا کفارومشر کیین ہے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔

(معارف القرآن/مفق محرشفق صاحب وَجَعَبْهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَعْرِف يبير)



﴿ فَصِیبَاتُ ﴿ فَصِیبَاتُ ﴿ فَصِیبَالِتُ ﴿ فَصِیبَالِتُ ﴿ جُوشِحُصُ رَسُولِ اللّٰهِ ظِلْقِالِي عَلَيْكِا كَلَ مُخْالِفَت كرے گا الله تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کردے گا الله تعالیٰ کارشادہ:

﴿ وَمَن يُسَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ اللَّهُ مَن يُسَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى اللَّهُ وَمَن يَعْدِ مَا تَوَلَّى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهِ مَصِيدًا ﴿ اللَّهُ الل

تفسیر: مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول کی۔
مخالفت کرے اور مؤمنین کے راستہ کے علاوہ دوسرے راستہ کا اتباع کرے
ہم اے وہ کرنے دیں گے جو کرتا ہے ( یعنی اپنے اختیار ہے جس بُر ائی میں لگا
ہوا ہے دنیا میں ہم اے کرنے دیں گے اس کا اختیار سلب نہیں کریں گے )
اور اُے جہم میں داخل کریں گے ( یہ اس کو آخرت میں سز اللے گی ) اور
دوزخ بُری جگہ ہے اس آیت میں دوباتوں میں دوزخ کے داخلہ کی خبر دی گئ

اوّل یہ کہ جو محض ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرے گاوہ دو ذرخ میں داخل ہو گا۔ وہ تمام لوگ جن کورسول اللہ ﷺ کی مخالفت بعث کاعلم ہوا اور کھر اسلام قبول نہ کیا اور ہر وہ مخض جس نے اسلام قبول کر کے اسلام سے کھر گیاوہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں شامل ہیں۔ چوری کرنے والاوہ مخفی جس کا واقعہ ان آیات کا سبب نزول بنا، مرتد ہو کر چلا گیا تھا اس لئے اس بات کو یبال ذکر کیا گیالیکن مفہوم اس کا عام ہے ہمیشہ جب بھی بھی کوئی شخص اسلام قبول کرے کھر مرتد ہو جائے اس آیت کا محضون اس باعد کا مواقعہ ان آیات کا سبب اس کا عام ہے ہمیشہ جب بھی بھی کوئی شخص اسلام قبول کرے کھر مرتد ہو جائے اس آیت کا مضمون اس پر صادق آئے گا یعنی وہ دوز خیس جائے گا۔

اجماع امت بھی ججت ہے:

دوسری بات یہ بنائی کہ جو شخص مؤمنین کے راستہ کے علاوہ دوسرا کوئی
راستہ اختیار کرے گاوہ دورزخ میں داخل ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسا کہ
دین اسلام میں قرآن وحدیث جحت ہیں۔ ای طرح اہماع امت بھی جحت ہی
کونکہ قرآن مجید کا مطلب اور عقائد واعمال کی تفصیات جو حضرات سحابہ
دیکونکہ قرآن مجید کا مطلب اور عقائد واعمال کی تفصیات جو حضرات سحابہ
دیکونکہ قرآن مجید کی مطلب اور عقائد واعمال کی تفصیات ہو حضرات سحابہ
دیکونکہ تفاقات کے کر ہر زمانے کے علماء، صلحاء اور مشاکئے کے ذرایعہ ہم تک
پینچی ہے ان کو مانا اور آن پر عمل کرنائی ذریعہ منجات ہے۔ اور ان ہی کے ذریعہ
سے قرآن مجید کی تفیر ہم تک پینچی ہے جو رسول اللہ طلق الحقاق نے بنائی آپ
سے مجھ کر حضرات سحابہ وضائل القائق نے تابعین دَخِھِہُ اللہ اللہ اللہ کو بنائی آپ
گیر انہوں نے آگے اس کی روایت کی۔ عقائد بھی انہی حضرات کے ذریعہ ہم
تک پہنچ ہیں اور فرائض و واجبات کا بھی انہی کے ذریعہ سے بیتہ چلا ہے، اب جو
کوئی شخص ان حضرات کو بچ میں سے نکال کر خود اپنے پاس سے قرآن کی تفیر

موم یہ کہ ان کو گرائی پر جمع نہ فرمائے گا۔ (رواوالداری کمانی الحقوق ساد)
حضرت الومالک اشعری دَفعَالِقَالَةَ الحقق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ
المقلق المقالی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالی نے تم کو تین چیز وں سے امان دی۔
اوّل یہ کہ تمہارانی تم پر بد دعانہ کرے گاجس سے تم ہلاک ہوجاؤ۔
دوم یہ کہ باطل اہل حق پر غلبہ نہ پائیں گے (جس سے حق مت جائے اور نور حق ختم ہوجائے)

سوم بدك تم لوگ كراى پر جعند بول كرا مشاؤة المصاع ص ١٥٥٦)

ئ فضيّل<u>ت</u> \*

رسول الله طِلْقِينَ عَلِينًا كَلَ رَسَالت اطاعت بي

42E

الله تبارك وتعالى في ارشاه فرمايا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَعَ بِإِذْبِ اللَّهِ وَلَوَ أَنَهُمْ إِذَ ظُلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُ وَكَ اللَّهِ وَلَوَ أَنفُسَهُمْ جَاءُ وَكَ فَاللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فَأَسَنَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ فَأَسَنَغُفَرُوا اللَّهَ قَوَابُ رَجِيعًا ﴿ ﴿ وَالسَّنَغُفِرَ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَوَابُ رَجِيعًا ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کرے گااور آیات کے معانی و مفاہیم اپنے پاس سے تجویز کرے گااور ادکام اسلام کی اپنے طور پر تشریح کرے گا جیت حدیث کا منکر ہو گا یا مت مسلم کے مسلمہ عقائد کا انگار کرے گا۔ وہ کافر ہو گا، دورخی ہو گا۔ جو لوگ قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں یا جو لوگ پانچ نمازوں کے منکر ہیں یا جو لوگ رسول اللہ طِلِقَ الْجَنْتِيَا پر نبوت ختم ہونے کے منکر ہیں یا جو لوگ حضرت عیمی غلیداللہ کا اللہ طِلِق الْجَنْتِيَا پر نبوت ختم ہونے کے منکر ہیں یا جو لوگ حضرت عیمی غلیداللہ کا کے قتل ہونے یا ان کی طبعی موت واقع ہونے کے قائل ہیں، یہ سب لوگ کافر ہیں اور دورخی ہیں کیو نکہ حضرات صحابہ کرام دَفِق اللہ اللّٰ ہیں، یہ سب لوگ اب تک پوری امت کے جو عقائد ہیں یہ لوگ ان کے منکر ہیں، اپنے تراشیدہ عقیدہ کے حامل ہیں (اہل السنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیمی غلیداللہ ہوگئانہ منقول ہوئے نہ طبعی موت سے دنیا سے تشریف لے گئے وہ قیامت سے قبل منقول ہوئے نہ طبعی موت سے دنیا سے تشریف لے گئے وہ قیامت سے قبل منقول ہوئے نہ طبعی موت سے دنیا سے تشریف لے گئے وہ قیامت سے قبل دنیا ہیں تشریف لائیں گا من وامان اور عدل وافساف قائم کریں گے)۔

روح المعانی (ص ۱۳۹ ج ) بیس ہے کہ حضرت امام شافعی ہے ایک شخص نے کہا کہ اجماع کے ججت ہونے کی کیا دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی کے قبحش نے کہا کہ اجماع کے ججت ہونے کی کیا دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی کے قبحت اور دن بیس تین تین بار پوراقرآن مجید پڑھا اُن کو یہ آیت ال گئ جس ہے انہوں نے اجماع امت کے ججت ہونے پر استدلال کیا۔ آنحضرت سرور دوعالم ﷺ کاارشاد ہے کہ بلاشہ اللہ نے مجھ سے میری امت کے بارے بیس تین وعدے فرمائے اور اُن کو تین چیز وں سے امان دی ہے۔

الآل یہ کہ مجھی پوری امت قط کے ذریعے ہلاک نہ ہوگی۔ دو کی یہ کہ ان کا کوئی دشمن ان کا بالکل ہی ایک ایک فرد کر کے ختم نہ کر سکے گا۔ كوفاروق كهاجاني لكايه

صاحب روح المعانی نے بعض علاء سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کو حضرت عمر دُفِحَالِقَائِمَة الْفَافِ نَے قبل کر دیا تھا، اس کے ورثاء خون کا بدلہ طلب کرنے کے لئے حاضر ہو گئے ،اور جب ان کے سامنے یہ بات الائی گئی کہ تمہارا آدی رسول اللہ طَلِقَائِمَة کا فیصلہ من کر دوبارہ فیصلہ کرانے کے لئے اپنے ساتھی بینی یہودی کو حضرت عمر دُفِحَالِقَائِمَة الْفَظِیمَ کے پاس کیوں لے گیا؟ اور حضور اکر می لین یہودی کو حضرت عمر دُفِحَالِقَائِمة الْفَظِیمَ کے پاس کیوں لے گیا؟ اور حضور اکر می المنظافِر کے کہ سراسر کفر ہے ، تو وہ اپنے آدی کے اس عمل کی تاویلیں کرنے گئے۔

رسول کا کام اللہ تعالی کے احکام پہنیانا ہے، اور رسول ﷺ کی اطاعت الله تعالى عى كى اطاعت ب، اور رسول الله ظافي الله تعالى الله تعالى الله تعالى ى كى نافرانى ہے، جب رسول الله ﷺ نے فیصلہ فرما دیا تو اس سے بشر منافق راضی نہ ہوا، اور حضرت عمر وَفَوَاللَّهُ وَعَالَقَهُ عَالْفَقَة ك ياس كير سے مقدمہ پيش كرف كى ضدكى اس بيس سراسر الله تعالى اوراس ك رسول فالفائق كى نافهانى ہے، نافرمانی کے باعث بشر منافق تو مقتول ہو گیا،لیکن اس کے متعلقین نے جوال کے عمل کی تاویل کی اور عمل شر کو عمل خیر بنانے کی کوشش کی ان لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، ان کو جائے تھا کہ رسول اللہ بھی اللہ کا خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالی سے استغفار کرتے اور آپ میلان اللہ ہی ان كے لئے مغفرت كى دعا فرماتے، تو اس طرح ان كى مغفرت او ر بخشش كى صورت بن جاتی، سچی توبہ کے بعد اللہ تعالی مغفرت فرمادیتے ہیں، خواہ تنہائی میں تو بہ کی جائے ، یا مجمع میں ، لیکن خاص طور سے ان لو گوں کے لئے یہ فرمانا كه أنحضرت ولين عليه كا خدمت مين حاضر موت اور الله تعالى س استغفار

اور رسول ان کے لئے استغفار کرتے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والاادر مبر بانی فرمانے والایاتے۔"

تفسير: آيت ے تك جو آيتيں ہيں ان كاسب نزول بيان كرتے ہوئے صاحب معالم التزيل في اين تفير مين ايك واقعد لكها بجو حضرت ابن عباس وَ وَاللهُ اللَّهُ اللَّهِ على مروى ب، اور وه يه ب كد بشر ناى ايك منافق تها، اس کے اور ایک بہودی کے درمیان جھکڑا تھا، دونوں کو فیصلہ کرانا تھا، بہودی نے کہا کہ محد بین اللہ اللہ کے باس جلیں ان سے فیصلہ کرالیں گے، لیکن بشر منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے یاس چلتے ہیں، کعب بن اشرف بہودیوں کا سروار تھا، بیووی نے کہا کہ نہیں میں تو محمد ﷺ بی کے یاس کے چلونگا، جب منافق نے یہ دیکھا کہ یہ کسی اور جگہ فیصلہ کرانے کو تیار نہیں، تو دونول رسول الله طِينَ عَلَيْنَا كَي خدمت مِن حاضر بو كن ، أتحضرت طِلْقَ عَلَيْنَا نے میودی کے حق میں فیصلہ کردیا، جب دونوں باہر آئے تو بشر منافق نے يبودي ے كہا كه چلو عمر وضحالف النظاف كے ياس جليس چنانج حضرت عمر رَفَوَاللَّهُ وَعَالِيَّةً كَ ياس آئے، يبودي في يوراواقعه سايا اور بتاويا كه محد (رسول الله ظِينَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلِينَ إِلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا ال كه آب س فيصله كرائ، حضرت عمر رَفِعَالِقَالِقَالِقَالِقَا فَ فرايا: ورا تشمر ويس الجى آتا ہوں یہ كہ كروہ اندر تشريف لے كئے اور اندرے كوار لے كر فكے جس سے بشر منافق کو انھوں نے قتل کر دیا، اور فرمایا کہ: جو اللہ اور اس کے رسول بالقافي الميناك فيصله يرراضي نه جوجارے نزديك اس كابيه فيصله ب،اس یر یہ آیت بالا نازل ہوئی، اور حضرت جبریل غلیفالظ کا نے فرمایا کہ عمر 

#### حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِّيمًا ١٠٥٥

[10:44] ترجم : "موضم ب آپ کے رب کی دہ مومن نہ ہول گے جب تک کہ جوان کے آپس کے جھڑے ہوں ان میں آپ کو فیصلہ کرنے والابنا کر آپ کے فیصلہ سے اپنے داوں میں کسی مجی طرح كى تتلى محسوس ند كري، اور پورايوراتسليم كرليس\_" تفسير: محيح بخارى كتاب التفيير مين حضرت عوده بن زبير دَفْقَالْفِهُ مَقَالَا عَفَا عَ مروى ب كەحضرت زبير بن العوام رُضَوَلقارُتَغَالْفَيْهُ كاليك انصارى شخص (جو كه نسأ انصاري تحادين كے اعتبارے ند تھا) سے كاشت كے سراب كرنے كے سلسله میں جھکڑ اہو گیا، دونوں رسول الله طِلقَ الله عِلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله والول الله على الله ع (یانی کابهاؤ کچھاس طرح سے تھا کہ پہلے حضرت زبیر کی زمین برتی تھی) آپ طرف یانی چیور دو،ای محض نے کہا کہ یارسول اللہ یہ آپ کی بھو کھی کا بیتا ہے ال لئے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کردیا، اور اس کو ترجیح دیدی، رسول اللہ والمنطق المنظمة المنتقير مو كيااور فرمايا: ات زبير تم اين زمين كوسيراب كروءاورياني كويبال تك روك لو كه تمهاري كياريوں كے اوپر تك آجائے، كير ا پنے پروی کی طرف یانی جھوڑ دو، آنحضرت الفاق اللہ نے اس شخص کے غصہ ولانے والے کلمات کی وجہ سے زہیر رضی اللہ تعداد کا ان کا صاف صاف اورا حق دلادیا، حالانک آپ میلی علی این بات فرمانی تھی جس میں دونوں ك لئ النجائش محمى، حضرت زبير وَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ فِي فِهَا كمه: من خيال كرتا

کرتے اور آپ طاب اور آپ الله علی بھی ان کے لئے استعفار کرتے تو اللہ کو تواب اور رہم پالیتے۔ اس سے جو خدمت عالی بیں حاضر ہونے کی شرط مفہوم ہورہی ہو، اس کے بارے بیں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ چو تکہ افھوں نے آپ کے منصب نبوت پر حملہ کیا اور آپ طاب ای فیصلہ کو نظر انداز کرنے کا تاویلوں کے ذریعہ جواز نکالناچا ہا اور آپ طاب ایک فیصلہ کو نظر انداز کرنے کا جراکی توبہ کے لئے یہ شرط لگائی گئی کہ آپ طاب کا کہ خدمت بیں حاضر ہو کر جراکی توبہ کے لئے یہ شرط لگائی گئی کہ آپ طاب کا کہ خدمت بیں حاضر ہو کر اللہ تعالی سے توبہ کریں اور یہ بھی کہ آپ طاب گئی گئی گئی توبہ اعلانے طور پر ہو، یہ توبہ کا اصول ہے ، ان کی حرکت معروف و مشہور ہو گئی ، اور رسول اللہ طاب کی توبہ ایک اللہ طاب کی حرکت معروف و مشہور ہو گئی ، اور رسول اللہ طاب کی حرکت معروف و مشہور ہو گئی ، اور رسول اللہ طاب کی حرکت معروف و مشہور ہو گئی ، اور رسول اللہ طاب کی کے حضور بیں توبہ کریں۔ (انوار البیان)

﴿ فضیبالت ﴿ فضیبالت ﴾ فضیبالت ﴿ كُولُ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسكتا جب تک کہ وہ دل وجان سے رسول الله ﷺ کے کہ وہ دل وجان سے رسول الله ﷺ کے فیصلہ کو قبول کرنے والانہ بن جائے اللہ تعالی نے ارشاد ذبایا:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِهُوا فِي آنفُيهِمْ

اول كه يه آيت ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ

فِيمَا شَكِكُر بَيْنَهُمْ ﴿ مِيرٍ اللَّهِ اللَّهِ عِلْ نَازَلَ مُولَّى، مطلب يه

لائے، بہت ہے لوگ جواپنے معاملات اور مخاصت میں غیر اسلامی قوانین ک طرف دوڑتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن وحدیث کا فیصلہ لایاجا تاہے، تو اس ے راضی نہیں ہوتے ، ایسے لوگ اپنے ایمان کے بارے میں غور کرلیں ، ان تعالی شاند نے آیت بالامیں قسم کھا کر خوب واضح طریقہ سے بتادیا کہ جب تک رسول الله ﷺ کا این جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرنے والانہ بنائیں، او فیصلہ کراکر آپ کے فیصلہ پر ول وجان سے راضی نہ ہوں، اور پوری طرح فیص کو تسلیم نه کرلیں، تو ایسے لوگ مؤمن نه ہوں گے، جب تک آنحضرے

يَلِقَ عَلَيْهِ اللهِ ونيامِين من عنه الله وقت تك آب مِنْلِقَ عَلَيْهِ كَا ذات اطهر سات تھی اور آپ طِلِقَانِعَاتِیا کے تشریف لے جانے کے بعد قرآن مجید اور آپ طِلقَافِیاتِ کی احادیث مبارکه موجود ہیں، آپ ان کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے دیائیں، او جومسلمان قاضی اور حاکم ہیں انہیں کے مطابق فیلے کریں، اگر ایسانہ کریں گ توقرآن مجید کی تصریح کے مطابق "لا یؤمن" کامصداق ہوں گے۔ دورحاضر کے لوگوں کی بدحالی لوگوں کے ذہن مغرب کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین سے اس قدر مغلوب اور مانوس ہو چکے ہیں کہ ان کے مطابق ظالم بننے اور مظلوم بننے کو تیار ہیں لیکن اسلام کے عادلانہ قوانین ب عمل کرنے کو نتار نہیں، زنا کاری کے عام ہو جانے پر خوش ہیں، چوری او و کیتی کی داردانیں ہوتی رہنی ہیں جنمیں بھگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ ادر اس ك رسول عَلِقَافِظ ك بتائے ہوئے قوانين نافذ كرنے كے لئے تيار نہيں ،ان

قوانین کو نہ صرف دل ہے برا جانتے ہیں بلکہ صاف الفاظ میں ظالمانہ کہہ کر

کفر اختیار کر لیتے ہیں، اگر چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں اور زانیوں کو سنگسا

b رسیسے والوں کی جائے اور شراب یہنے والوں کو اے اور شراب یہنے والوں کو

اعتراض بھی کردیا، کہ آپ نے اپن بھو پھی کے بیٹے کو ترجیج دی ہے، تواس پر غبیہ فرمانے کے لئے آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضور اقدى والمنافظ في حضرت زبير والفاللة العلاك كو اين زين كو سراب كرنے كاحق پہلے اس لئے ديا كه ان كى زمين بہلے براى تھى، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ پہلے این کیار یوں میں اوپر تک پورایانی بھر لینا بلکہ صرف اتنا فرما یا تھا کہ تم اپنی زمین سیراب کر کے اپنے پڑوی کی طرف یانی حجبوڑ وینا، کیکن اس مخض نے جب ایس بات کہد دی جو اور مذکور ہوئی تو آپ طابق علی اللہ نے ز بیر کوان کا پورا بوراحق وے دیا، کہ پہلے تم اچھی طرح سیراب کرلو، بچریانی چھوڑ دو، پہلا فیصلہ اس شخص کے حق میں بہتر تھا،اس نے یہ تونہ دیکھا کہ زبیر کو یوری کیاریال پر کرنے کو نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ دیکھ لیا کہ ان کو پہلے اپن رمین سراب کرنے کاحق دیدیا۔ آیت بالامیں مستقل یہ قانون بتادیا کہ رسول للد طَلِقَ عَلَيْهِ كَ فِيصلول يرول وجأن سے راضي مونا، يكى ايمان كا تقاضا ب بب المحضرت طِلقَ اللَّه كاكولى فيصله سامن آجائ تواس كے خلاف اين فس میں ذرامجی کچھ شکگی محسوس نہ کرے ، سبب نزول خواہ وہی ہو جو حضرت ربیر رفع الفائق نے بیان فرمایالیکن آیت کے عموم نے اویا کہ جب بھی

لوئی واقعہ پیش آجائے جہاں ایک مخص دوسرے پر دعوی کرتا ہو اور ان کے

بَقُرْب منانے کے لئے رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ موجود ہو تو ہر فریق ول

جان ہے ای پر راضی ہو جائے ، ذراسا بھی کوئی تکدراور میل اینے ول میں نہ

ڑے اگائیں جائیں اور ڈاکوؤں کے ساتھ وہ معاملہ کیاجائے جوسورہ مائدہ میں

کور ہے، کہ ان کو (حسب واردات) قتل کیا جائے، یا سولی پر چڑھا یا ئے، یاان کے ہاتھ پاؤں کائے جائیں، یا جیل میں ڈالا جائے، اور قاتلوں سے ماص دلا یا جائے، اور دیت کے احکام نافذ ہوں، تو یہ جھڑے فسادات ریاں ڈکیتیاں اور زنا کاری کا وجود ختم ہو جائے، کہنے کو مسلمان ہیں لیکن کام قرآنیہ پر راضی نہیں، کافروں کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور بیلے کراتے ہیں، ایسے لوگ غور کرلیں، ان کا کیادین وایمان ہے، آیت بالا میں بیلے کراتے ہیں، ایسے لوگ غور کرلیں، ان کا کیادین وایمان ہے، آیت بالا میں بیلے کراتے ہیں، ایسے کوگ خور کرلیں، ان کا کیادین وایمان ہے، آیت بالا میں بیلے رسول اللہ ظِلْقَاتِ اللّٰ کے سوف بی شرط کافی نہیں کہ اپنے جھڑوں کے بیلے رسول اللہ ظِلْقَاتِ اللّٰ کے کرائیں بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ آپ طِلْقَاتِ کے کہا ہے کہ آپ طِلْقَاتِ کے کہا یہ درائی بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ آپ طِلْقاتِ کے کہا یہ درائی بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ آپ طِلْقاتِ کے کہا یہ درائی اللہ کو کے کوئی میں نہ کریں۔ (تغیر انوارالبیان)

﴿ قَضِيلَ عَبِ ﴿

الله تعالى نے اپنے رسول طِلْقِيْ عَلَيْنَا كَي اطاعت

كواپني اطاعت قرار ديا

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرِّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النماء: ١٠] ترجم : "جس شخص نے رسول کی اطاعت کی تواس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی۔"

تعان ہی جا اطاعت ہی۔ نسیر: اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ ﷺ کی فرماں

و الرب الرب الرب الرب الرب الرب المسلم المس

أيك جلّه ارشاد فرمايا:

داری کو این ہی فرمال برداری قرار دیا، اس آیت کریمہ کے شان افزاق (s. wordpross) بھی کھی گائے کی تاویلا میں ہوا

﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْمَعْتُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْمَعْتُ اللّهِ عَلَيْكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلّا طَالَهِ مَا يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلّا اللّهُ انفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِلاّبَ وَالْحِكْمَة وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُن مَا لَمْ قَلْمَكُ مَا لَمْ تَكُن مَا لَمْ قَلْمَكُ مَا لَمْ تَكُن مَا لَمْ قَلْمَاكُ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

[النساء: ١١٣]

ترجم نہ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو ان میں ہے ایک گروہ نے یہ ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو بہکادیں، اور وہ نہیں بہکاتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اور آپ کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچائیں گے، اور اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے آپ پر کتاب، اور حکمت، اور آپ کو وہ باتیں بتائیں جن کو آپ نہیں جائے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔" (انوارالبیان)

تفسير: اس آيت شريف كے سبب نزول ميں مفسرين نے ایک واقعہ لکھا ہے، جس كو ہم تطويل كے خوف ہے يہال نظر انداز كرتے ہیں-

(تفصيل كے لئے ملاحظہ جو تغسير انوار البيان)

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیارے رسول حضرت محمد ظِلْ اللّٰ اللّٰه الله کاذکر فرمایا۔

پہلاانعبام: که آپ ﷺ پرالله تعالیٰ کافضل ہے۔ دوسسر اانعہام:آپﷺ پرالله تعالیٰ کی رحب ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com المعنون كر جوآب كوراه راست م بتأثيث كي كوشش كرك

ترجمہ: "اے ایمان والو! فرمانیر داری کرو اللہ کی اور فرمانیر داری کرو اللہ کی اور فرمانیر داری کرو جو فرمانیر داری کرو جو اللہ کی فرمانیر داری کرو جو الوالامر ہیں تم ہیں ہے، پس اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں جھڑنے لگو تو اس کو لو ٹادو، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبارے بہت خوب ترہے۔"

آپس کے اختلاف کے رفع کرنے کے لئے اس آیت میں سب سے بڑا
سہری اصول بتایا ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ پر ایمان لے آیا، اور آخرت کے
ون چیشی اور وہاں کے حساب کتاب کو جسی جزءایمان بتالیا، تو مؤمن کی شان یہ
ہے کہ ہر معاملہ میں اور ہر موقع پر اللہ تعالی اور اس کے رسول فیلین اللہ کی طرف رجوع کرے، آپس میں جب کوئی نزاع ہوجائے تو نمٹانے کے لئے ہر
طرف رجوع کرے، آپس میں جب کوئی نزاع ہوجائے تو نمٹانے کے لئے ہر
زین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ فیلین اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جو
کتاب وسنت کا فیصلہ ہے اس پر راضی ہوجائے، اور اپنی رائے کو اللہ تعالی اور
اس کے رسول فیلین کی گیا کے ارشاد کے سامنے ختم کردے، مؤمن بندے کا یہ
طریقہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول فیلین کی فیصلہ پر راضی رہے۔
طریقہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول فیلین کی فیصلہ پر راضی رہے۔

\* فضيّلت \*

رسول اکرم ﷺ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله تعالی کابہت ہی بڑا فضل ہے

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا، اور آپ ظلف اللہ کا ورین اعتبارے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، جیسا کہ امام فخر الرازی نے اپنی تقییر کبیر میں لکھا ہے، اور علامه آلوسی وَخِبَرُ اللهُ تَعَالَتُ نے اپنی تغییر روح المعانی میں اس کے ذیل میں ونیوی نقصان سے محفوظ رہنے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔

ير كتاب نازل فرمائي، اوريد كتاب قرآن كريم ب جو تمام آساني كتابول كي تصدیق کرتی ہے، اور ان کے جملہ مضامین پر حاوی ہے، اور تحریف تبدیل سے قیامت تک محفوظ ہے، باطل اس کی طرف مسی بھی جانب سے نہیں آسکتا، اور اس كتاب كے استے فضائل ہيں كداس ير مستقل كتابيں علاء كرام نے تحرير فرمائی ہیں، اس کتاب کو اللہ تعالی نے فرقان سے بھی موسوم فرمایا یعنی حق اور باطل میں تمییز کرنے والی کتاب، اور حلال وحرام، اور خیر وشر کے درمیان فرق ظاہر کرنے والی، اور اللہ تعالی نے اس کتاب کو تورے بھی موسوم فرمایا كيونكداس ك ذريعد الله تعالى في رسول الله واللا على اور جمله مؤمنين ك قلوب كو منور فرمايا، اور رسول الله ظِلْقَ فَكُمَّا فَ رب العالمين ك حكم ي لوگوں کواس کتاب کے ذریعہ کفر اور شرک کی اندھیریوں سے فکال کر ایمان كى رۋى ميں واخل فرمايا ہے ، اور اس كتاب كو الله رب العزت في اينے بندول کے لئے مکمل دستور حیات بنایا ہے ، اور اس کتاب کو اللہ جل جلالہ نے روحانی وجسمانی شفابنایا، اوراس کتاب کی تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا حکم فرمایا، اور اس كتاب كاحفظ كرنا نهايت آسان فها دياء اور اس كے معانى كو اين بیارے نی بی الفاقی ایر کھول دیا، اور آپ میلاعی ان معانی کو سحاب کرام وَاللَّهُ الْمُعْلَقُ وَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَالْب كو بغير طبارت ك باتحد لكانا حرام قرار ديا.

اوراس کی تلاوت کے وقت فرشتوں کااور سکینے کے نازل ہونے کو مقدر فرمایا، اوراس كتاب كو عقائد اسلاميدكي اساس، اور رسول الله والتفاقيل كے سياني مونے کی سب سے بڑی جھت قرار دیا، اس کتاب کی تلاوت پر ہر حرف پر دی علیاں ملتی ہیں، اور ایک نیکی دس کے برابر ہے، اور اس میں تذہر کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کاستاقیامت کے دن باعث نور ہے، اور اس کے ذریعہ اللہ تعالی ا بہت ی قوموں کو بلند فرمادیے ہیں، اور بہت سول کو بست فرمادیے ہیں، اس كتاب كے ذريعه الله تعالى نے انسان اور جنات كو چينج فرمايا كه اس جيسي كتاب لاکر دکھاؤ، سارے انسان اور جنات عاجز رہ گئے اور قیامت تک عاجز بی رہیں کے، پیر دوسراجینی اس جیسی دی سورتیں بنانے کافرمایا، اس پر بھی سب بی عاجز رہ گئے، پھر تیر اچینج اس جیسی ایک سورت بنانے کافرمایا، اس پر بھی سب عاجز رہ گئے، اور تاقیامت عاجز رہیں گے، اس کتاب کی تلاوت سے قلوب کارنگ دور ہوتا ہے اور قلوب میں تورانیت پیدا ہوتی ہے، اور تقرب إلى الله حاصل ہوتا ہے ، اور یہ کتاب این فصاحت وبلاغت میں بے مثال ہے ، اور اس کو اللہ تعالی نے صفت کریمی سے موصوف فرمایا، اور اس کوعظیم قرار دیا، اور رحمت سے متصف فرمایا، اس میں حکمت بجرے مضامین بیں، اور یہ قول فیصل ہے، اور اس کو حفظ کرنے والا اور عمل کرنے والا جنت کے سب سے اونچے مقامات ير فائز ہو گا۔

آیت بالایل "حکمت" کیا مراد ب،اس سلسله بیل مفسرین سحابه کرام دَوَ کَالْمَانَ اللّهُ اللّه الله مفسرین سحابه کرام دَوَ کَالْمَانِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

والمنظمة المن المراجد حضرت ابراتهم غليلاللكا كارها كاثمره بين، آب المنظمة کو کتاب و حکمت عطافرمانی گئی، انسانیت کی تربیت کی ذمه داری کاعظیم شرف عطافرمایا، آنحضرت طِلقِ عَلَيْنا كوحس اخلاق كى جميل كے لئے بھيجا كيا، تمام انبیاء ورس عِلْنَهُ الشِّلامُ من آپ كامقام بلند فرمایا، الله تعالى في اين محبت كو اين رسول طِلْقِينَ عُلِينًا كَي اطاعت ير موقوف فرمايا، أنحضرت طِلْقَافِينَا كَي عظمت شان اور بلندی که آپ پر ایمان لانے کا عبد تمام انبیاء سابقین عِلْنَهُ الشَّلا على آب طَلِقَ عَلَيْكَ كَا رَكت عدامت مجى خيرالام قراروى كى، آپ طال الماری اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ طال الماری طبیعت میں رحمت ورانت اوربیار و محبت خوب ودایت کر دی گئی، آپ ﷺ کی دیانت وامانت یر اللہ تعالیٰ نے خودگواہی دی، اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کے مبعوث فرمانے پر مؤمنین کو بتایا کہ اللہ تعالی کا اُن پر احسان ہے، اللہ تعالی نے آنحضرت طَلِقَ اللَّهِ كَا اطاعت فرض قرار دى، رحمة للعالمين بونے كا اعز از عطا فرمايا، الله تعالیٰ نے آپ طِلْقَ عُلِی کی جان کی قسم کھائی ہے، کسی کے ایمان کا اس وقت تک اعتبار نہیں جب تک کہ وہ آنحضرت ﷺ کے فیصلوں پر راضی برضا منه موجائ ، الله تعالى في أنحضرت والفي عليها كل اطاعت كواين اطاعت قرار ديا، أنحضرت المنتفظة الكارات عالى كولو كول يرجمت بناياء آب والتفاقظة كوبشر تجمي بنایا گیا، اور نور مجی قرارویا گیا، آمحضرت فیلفی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ ملائل علی این کے ذریعہ یہ اعلان کروایا کہ کہدوو میری عبادتیں، میری زندگی ووقات سب الله تعالى بى كے لئے ب، اور يه كه آخر الام ميں آپ رفيق الله بے پہلے مسلمان ہیں،آپ نظافظاکی آمدے پہلے آپ نظافظا کا ذکر مبارک سابقہ آسانی کتابوں میں نازل کیا گیا، دنیائے انسانیت کوبتایا گیا کہ آپ

"القضاء بالوحي" بينى وى كى روشى مين فيصلے فرمانا ہے۔ درحقیقت لفظ حکمت اپنے اندر نہایت جامعیت رکھتا ہے جس سے مراد دینی تفقۃ اور دینی سمجھ ہے، جس میں میں سنت نبویہ درجہ اول كى حکمت ہے كہ قرآن كريم كے بعد سنت نبویہ اور احادیث مباركہ سے زیادہ كس میں حکمت ودانائى اور خقامندى درانشمندى كى باتیں ہو سكتی ہیں؟۔

پانچوال انعسام: ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَهُمْ تَكُنُ نَعَلَمُ ﴾

(اور آپ کو وہ باتیں بتائیں جن کو آپ نہیں جانے تھے) یعنی آپ خلافی اللہ تعالی نے شریعت کے احکام کاعلم عطافرمایا، علم اولین و آخرین عطافرمایا، پچھلی امتوں کے مفصل قصے بیان فرما کر آپ ظیفی اللہ کے علم میں اضافہ فرمایا، چھپلی امتوں کے مفصل قصے بیان فرما کر آپ ظیفی اللہ کے علم میں اضافہ فرمایا، قیامت تک آنے والے حالات کاعلم بھی عطافرمایا، جنت و دوزخ، قبر وحشر، حساب و کتاب کے بارے میں تفاصیل بتائیں، اور اپنا علم غیب سے جتنا چاہا سکھایا، مطلق علم غیب تو صرف اللہ تعالی ہی کی صفت ہے، لیکن اس جتنا چاہا سکھایا، مطلق علم غیب تو صرف اللہ تعالی ہی کی صفت ہے، لیکن اس میں ہے بہت کچھ آنحضرت شافیا تھی واضح فرمایا، جیسا کہ اس آیت کریمہ و دیگر میں ہے۔ کریمات اور احادیث نبویہ میں واضح فرمایا، جیسا کہ اس آیت کریمہ و دیگر

چھٹ العبام: ﴿وَكَانَ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾

(اور آپ مِنْفِقَ عَلَيْكَ إللهُ تعالى كافضل بهت براب) الله تعالى نے اس
آیت کریمہ میں فرمایا کہ آپ (ایمنی آنحضرت مِنْفِقَ عَلَیْنَ ) پراس کابہت برافضل
ہے،اس میں آنحضرت مِنْفِقَ عَلَیْنَ کَوجواللهُ تعالیٰ کی طرف ہے انعامات واکرامات
عطاء فرمائے گئے ہیں، سب ہی داخِل ہیں یہاں پر پچھ انعامات واکرامات ورج
کئے جاتے ہیں:

مؤمنین کو آپ فالفاقی ہے مخاطب ہونے کا طریقہ سکھایا، آپ

نی نہیں آئے گاء آنحضرت ظِلِقَافِیکیا کو دیگر حضرات انبیاء کرام عِلَوْتُهُ الشَّلامُ پر چھ چیز ول پر فضیلت بخش۔

- 🛈 آپ طَافِقَا عَلَيْنَا كُوجُوا مِعَ الكُلَّمُ دِينَ كُنَّهِ۔
- 🕜 وشنوں کے داول میں آپ ﷺ کارعب وال دیا گیا۔
  - 🕜 آپ ﷺ على كے ال غنيمت طال كرديا كيا۔
- ن ساری زین کو آپ طُلِق این کے لئے جائے جود اور ذریعہ طہارت بنا دیا گیا، آنحضرت طِلق ایک کو تمام کلو قات کی طرف نجی بنا کر بھیجا گیا۔
- آنحضرت ﷺ کوشاہد (گواہ) بشیر (خوشخبر کا دینے والے) نذیر
   (ذرائے والے)۔

والے چراغ) بنا کر بھیجا گیا ہے، آنحضرت طِلَقَافِیْ کو فکان میں وہ والے چراغ) بنا کر بھیجا گیا ہے، آنحضرت طِلقَافِیْ کو فکان میں وہ ضوصیتیں عطائی گئیں جو تھی کو عطا نہیں ہوئیں، آپ طِلقَافِیْ کی ازوان مطہر ات کے سلسلہ میں دلداری کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تبیہ فرمائی کہ ایسا کام نہ کریں جس سے میرے نی طِلقافِیْ کو اذبت و تکلیف پنچ، اللہ تعالیٰ کہ ایسا کام نہ کریں جس سے میرے نی طِلقافِی کو اذبت و تکلیف پنچ، اللہ تعالیٰ نے الل ایمان کو قرضتے رسول اللہ طِلقافِی پر صلاۃ تیسج ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جم ویا کہ وہ بھی آنحضرت طِلقافِی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اہل ایمان کو حکم ویا کہ وہ بھی آنحضرت طِلقافِی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے قرآن می کر ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے الیے حبیب طِلقافِی کے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت طِلقافِی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو اپنی بیعت قراردیا، اللہ تعالیٰ نے آنحضرت طِلقافِی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو اپنی بیعت قراردیا، اللہ تعالیٰ نے آنحضرت طِلقافِی کی خدمت میں حاضری کے لئے اہل ایمان کو آداب آنکھرت طِلقافِی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو اپنی بیعت قراردیا، اللہ تعالیٰ نے آنحضرت طُلقافِی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو اپنی بیعت قراردیا، اللہ تعالیٰ نے آنحضرت طُلقافِی کی خدمت میں حاضری کے لئے اہل ایمان کو آداب

تعالى نے مال غنیمت میں آپ بلطان عقبا كا حصه مقرر فرمایا، آپ بلطان عقبا كويہ بتایا گیا کہ آپ جس دین کی طرف وعوت دینے کے مکلف فرمائے گئے ہیں، یہ وین سارے دینوں پر غالب ہوجائے گا، نیزید کدیدوین کسی کے ممثانے سے نه مث سکے گا، آنحضرت ﷺ کی رسالت پر الله تعالی نے بذات خود شهادت دی، آنحضرت طِلْقَ عِلَيْها كو كتاب عظیم قرآن كريم كی تغيير وتشريح كی عظیم ذمہ داری عطاکی گئی، آپ ﷺ کو سفر اسراء ومعراج کراکے آسانوں، اور جنت ودوزخ کی سیر کرائی گئی، اور وہاں ملاً اعلیٰ کی قربت سے آپ کو سرفراز كيا كيا، سفر اسراء مين آب يَلْقَالْمُلِيَّا كو تمام إنبياء ورسولون (عِلْيَهَاللَّالِهُ) كو امامت كراك مقام بلند كااظهار كرايا كياءآب طِلْقَ اللَّهِ اللَّهِ كُلُونا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جائے گا،مقام محمود وہ مقام ہے جس پر اولین وآخرین سب بی رشک کریں گے، آنحضرت فلفظ فليا كى ذات عالى كوسارے جہانوں كے لئے رحمت بناكر بھيجا كيا، الله تعالى في أتحضرت والتي عليها كى مخالفت كرف ير وروناك عداب كى وعيد سنائي ، آخضرت عِلْقَ عَلَيْناك بارے ميں الله تعالى نے بيد اعلان فراديا ك آپ ﷺ کی ذات عالی کا تعلق مؤمنین ہے اس سے بھی زیادہ ہے جو ان کا این جانوں سے ہے، اللہ تعالی نے آنحضرت ﷺ کی ازواج مطمرات کو مؤمنین کی مائیں قرار دیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول انور کے فیصلہ ہے انحراف ہونے کو سراسر گراہی قراردیاء آنحضرت فلا اللہ اللہ کو وہ خصوصیت حاصل ے کہ آپ ﷺ کی زوجہ مطبرہ حضرت زینب وضافاتا الفقا کا اکات المحضرت فيلق الكال يربواء آب فيلق الكالى ذات عالى يربى سلسله نبوت كا اختام موا، يعنى آب الفاقية الزى ني بين اور قيامت تك اب كوئى

يَلْقِينُ عَبِينًا كَيْ وَات ير مجى مو ، آنحضرت يَلْقِينَ عَبِينًا كَيْ شفاعت اور سفارش الله تعالى کے بہاں مقبول ہے،آپ ﷺ کا کاللہ تعالی دات عالی صفات کی حفاظت کااللہ تعالی نے خود وعدہ فرمایا، نیز یہ مجی فرمایا کہ آپ طالت کی اللہ علی کرنے والوں کے لئے اللہ كافى ب، كفاركى تكذيب سے الخضرت طَلِقَ اللَّهُ الله كافى بدواشة موت تواللہ تعالیٰ آپ ظِلْفِظْ کی تسلی فرماتے، آمخضرت ظِلْفِظْ کے ساتھ ملائکہ نے قال فرمایا، آپ فیلفی فیلی ایر طعن کرنا اللہ تعالیٰ کے دین میں طعن کرنا ہے آپ خِلْقَالْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَعْت مَتَى كرآب النه بشت كى جانب سے مجى دكيھتے تھے، أنحضرت والفائقة الماكي شكل وصورت من شيطان نهيس آسكتا ،آپ كى خاتم نبوت (مہر نبوت) آپ ﷺ کے شانوں کے درمیان عیال تھی، آپ ﷺ کو علم غیب سے حظ وافر اللہ تعالی نے عطافرمایا تھا، چنانچہ قبرو حش ، برزخ وآخرت، جنت ودوزخ، ملائكه وحساب وكتاب ميزان ولل صراط وغيره وغيره بهت ى مغيبات سے اللہ تعالى نے آپ علق عليا كو مطلع فرما ديا تھا، آپ علق عليا كو وسلمه اور فضیلت کے عظیم مقام سے نوازا جائے گا،آپ ملائق کے مانے والوں کی تعداد سارے انبیاء کرام عَلَیْنَ الشَّلامُ کے متبعین کی بر نسبت زیادہ ہو گ، روز حرمی ب سے پہلے آپ الفاقی اس کے، آپ الفاقی ای سب سے اول جنت کا دروازہ کھنگھٹائیں گے، سب سے پہلے آپ ظِلْقَائِلَیْ ای شفاعت كرنے والے مول كے ،آپ والف الله على سب يہلے بل صراط كو وغیرہ وغیرہ بے شار آپ ﷺ کا کے فضائل ہیں جو قرآن کریم اور احادیث شریف میں منتور و بھرے موتیوں کی شکل میں ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہیں، الله تعالیٰ آپ ﷺ کی قدر و منزلت بہچانے کی ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو

سکھائے، آنحضرت ﷺ کی آوازے بلند آواز کرنے پر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال اکارت ہو جانے کا اعلان فرمایا، آپ ﷺ کو عام لوگوں کی طرح بكارے جانے سے منع فرمایا، آنحضرت طِلقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِيلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ہوئے اور یہ عظیم معجز ہ آپ ﷺ کی رسالت پر بڑی دلیل ہے، اللہ تعالی اور اس كے رسول طِلْقَافِقِينا كى مخالفت كرنے والوں كے بارے ميں فرمايا كدا ہے لوك ذليل مول ك، الله تعالى في أنحضرت والفي الماعت فرض فرماني، اوراطاعت ند کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی، آنحضرت ظلق اللے حضرت میسلی عَلَيْ إِلَيْكُونَ كَ بِثَارِت مِن الله تعالى في آمخضرت والقائلية إلى وات عالى يرطعن اجر كااعلان فرماياء الله تعالى فياس كااعلان فرمايا كه أتحضرت فالقل في البايت بلند اخلاق بیں، الله تعالى نے آنحضرت طِلقَ الله الله على مكرمه كو حلال فرما كر آنحضرت طِلْقَ فَقِيمًا كاكرام فرمايا، الله تعالى في قسم كما كريه فرمايا كه أس ن آب الله المنظافية كو جيورًا نبيس ب، الله تعالى في النه عبيب المنظافية ك بارے میں فرمایا، یقنینا آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے آنحضرت علی علی محبوبیت کا اظهار فرمایا، آپ علی علی کے ذکر مبارک کو بلندى عطاك من ، آپ طِلْقَ الله كو كوثر عطافها كر الله تعالى في خاص اكرام واعزاز فرمايا، الله تعالى في انبياء سابقين كوان ك نامول عد إيكارا، مثلاً: يا آدم، یانوح، یاابرانیم، یاداود، یامو کل ..... فرمایا، مگر آمخضرت ﷺ کودیگر انبیاء عَلَيْهُ النَّلَامُ يراس طرح مجى فضيات بخشى كرآب عَلِقَالِمَيْ كانام لے كر نبیں ایکارا بلکہ آپ خلف علی کو صفت رسالت یا صفت نبوت سے ایکارا، یا ایہا الرسول، ياايبالنبي وغيره، ايمان وه معتبر قرار پاياجوالله تعالى كے ساتھ أنحضرت

### منكرين حديث كي ترديد:

حضرت والد ماجد مولانا محمد عاشق اللى بلند شهرى مهاجر مدنى نور الله مرقده
اس آیت کی تفییر میں مشرین حدیث کی تردید فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الله
تعالیٰ شانہ نے اولا تو اپنے نبی کریم فیلیٹ کی تردید فرماتے ہوئے الکھتے ہیں کہ الله
کہ ہم نے آپ پر کتاب اُتاری تاکہ آپ او گوں کے درمیان ابنی اس مجھ کے
ذریعہ فیصلے فرمائیں جو اللہ نے آپ کو عطافرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ فیلیٹ فیلیٹ پر قرآن نازل فرمایا اور قرآن کے معانی اور مفاہیم بھی آپ کو
بتائے ہیں۔ دور حاضر میں ایک ایسافرقہ پیدا ہوا جو یہ کہتا ہے کہ العیاذ باللہ نبی
کی حیثیت ایک ڈاکیہ کی ہے۔ اُس نے قرآن لاکر دے دیا آگے ہم اپنی سمجھ سے
مجھ لیس گے۔ یہ اُن لو گوں کی جہالت ہے آیت بالا سے ان لو گوں کی کھلی
تردید ہور ہی ہے ، سورہ نحل میں فرمایا:

﴿ بِالْبَيِنَتِ وَالزَّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِللَّهِ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِللَّهِ اللَّهِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ بَنْفَكُرُونَ ﴿ اللَّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ بَنْفَكُرُونَ ﴾

[النحل: ۲۳]

ترجمہ: "اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ ظِلِقَ عِلَيْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے لئے بیان کریں جو اُن کی طرف اتارا گیا اور تاکہ وہ فکر کریں۔"

معلوم ہوا کہ رسول اللہ ظِلْقِلْ کا کام صرف کتاب کا پہنچانا ہی نہ تھا بلکہ کتاب کا سمجھانا اور اس کے معانی اور مفاہیم کابیان کرنا بھی منصب نبوت توفیق عطافرہادی، اور ہر انسان کے قلب میں آنحضرت ظِلَقَ اللّٰہِ اللّٰ عظمت و محبت پیدافرہادی، اور آپ ظِلِقَ اللّٰہِ ایمان لانے، اور ان کی تعلیمات پر عمل پیراہونے کی توفیق نصیب فرمادیں آمین۔

# ﴿ فضیبالت ﴿ رسول الله طِلْقِنْ عَلَيْنَا الله عَلْمُ الله عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ

الله تعالى كاارشاد ب:

﴿ إِنَّا أَرَلْنَا إِلِيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِي لِتَحَكَّمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرَنْكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيعًا (﴿ ﴾ [الناء: ١٠٥]

ترجمہ۔ "بلاشہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب
اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ دیں جو اللہ نے آپ کو
سمجھایااور نہ ہوجائے خیانت کرنے والوں کے طرف دار۔ "
تفسیر : اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے بیارے نی ﷺ کا مقام عالی
بیان فرماتے ہوئے آپ ﷺ کو قرآن حکیم کا مضر وشار ن بتایا، اللہ تبارک و
تعالی اپنے بیارے نی ﷺ پر قرآن کے معانی واضح فرماتے تھے کیر آپ
ﷺ معانی دائی قرباتے تھے کیر آپ
ﷺ معانی کی تفییر فرمایا کرتے تھے۔

میں شامل تھا۔

آنحضرت طِلْقِلْ عَلَيْهِ كَا وَاللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ كُول يِرِ جَمَّت ہے

الله تبارك وتعالى كاارشادعالى ب:

طِلْقَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الرَّوْرِ مِينَ ہے کہ آپ نے کھول کر ہدایت کے رائے بتائے اور خیر وشر کا امتیاز واضح فرمایا، کھر جس طرح آپ طِلِقَ اللّه اللّه فات گرای لوگوں پر جمت ہے اور نور مین ہے ای طرح قرآن کریم بھی عظیم معجزہ ہونے کے اعتبارے لوگوں پر جمت ہے جس نے واضح طور پر تو حید کے دلائل بیان کئے ،اور کا فروں اور مشر کوں کی گرائی بیان کی اور صالحین اور طالحین کا انجام بتایا اور جمت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نور مبین بھی ہے جس نے فالتی وہائی وہائی دائی میں ہے جس نے خالتی وہائک کو راضی کرنے کے طریقے سکھائے احکام شرعیہ کو واضح فرمایا اور صلاح و فلاح فرمایا اور صلاح و فلاح کے رائے بتائے۔

\* فضيّات\*

رسول الله ظِلْقَانِي عَلَيْهَا نور مجى بين اور بشر مجى بين

الله تعالی کاارشادعالی ہے:

﴿ فَدَ جَاءَ كُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُبِيتُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: "بے شک تمہارے پاس الله کی طرف سے نور اور ایک ایس کتاب آئی ہے جو واضح کرنے والی ہے۔"

تفسیر: جب دنیا میں ظلمت ہی ظلمت اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں امیان کی روثنی کھیلانے کے لئے المحضرت ظلفی اللہ تعالیٰ کے مبعوث فرمایا، اور آپ ظلفی فیکھیا کو نور (لیعنی روثنی) قرار دیا، چنانچہ آپ ظلفی فیکھیا تشریف لائے تو کفر وشرک کی تاریکی چھٹی اور ظلمت دیا، چنانچہ آپ ظلفی فیکھیا اور ظلمت

بہت ہے لوگ نور کایہ مطلب جھتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تنے ان کی س جاہلانہ بات کی قرآن کریم کی آیت:

﴿ وَلَى سُبُحَانَ رَبِي هَلَ كُنتُ إِلَّا بِشَرَا رَسُولًا (٣) ﴾ [الابراء: ٩٣]

رس جوالاسراد الها ترجمہ: "آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں میں نہیں ہوں مگر بشر رسول ہوں۔" تردید کررہی ہے۔ (ماخوذازانوارالبیان)

\* فضيّلت \*

الله تبارك وتعالى كالبخ حبيب طِلْقَا عَلَيْنَا كُوتُسلَى دينا

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ يَتَأَيُّهُ الرَّسُولُ لَا يَعَرُّنكَ الَّذِيبَ يُسكرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيبَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَهِ هِ وَلَمْ قُورِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

کافور ہوئی، ای کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ہماری طرف سے مہارے یاس نور اور کھلی ہوئی کتاب آئی ہے۔

آیت کریمہ میں نور ہے مراد سید نامجہ رسول اللہ خِلِقَ عَلَیْ اللہ تعالٰی ہے اور کتاب مین ہے مراد قرآن کریم ہے ان دونوں کے ذریعہ اللہ تعالٰی سلامتی کے راستہ کی ہدایت فرما تا ہے، نور روثنی کو کہتے ہیں، آپ خِلِقَ عَلَیْ کَ کَ لَا مِی رَاستہ کی ہدایت فرما تا ہے، نور روثنی کو کہتے ہیں، آپ خِلِق عَلَیْ کَ لَا لَا مِی دَاسِتہ کی ہدایت فرما تا ہم کفر و شرک کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا تو حید کے مانے والے خال جی دنیا کے کسی گوشہ میں اکا دکا پائے جاتے تھے، خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد خلاف اللہ اللہ تعالٰی معوث ہوئے تو آپ طِلِق اللہ اللہ تعالٰی نے تعم سے ساراعالم جگرگا اٹھا، کفر و اٹھا کیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالٰی کے حکم سے ساراعالم جگرگا اٹھا، کفر و اٹھا کیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالٰی کے حکم سے ساراعالم جگرگا اٹھا، کفر و شرک کی ظامتیں جیٹ گئیں اور ایمان ویقین کے نور سے قلوب منور ہوگئے۔ شرک کی ظامتیں جیٹ گئیں اور ایمان ویقین کے نور سے قلوب منور ہوگئے۔ بنا لگھ

حضور اقدس طِلْقَلْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَالِ مِن اللهِ تَعَالَى فِي عَطَافَرِهِ اللهِ تَعَالَى فِي عَطَافَرِهِ ا تقع) بلنديوں كو پہنچ گئے۔ كَشَّفُ فَ السِّدُ جَى بِجَهَالِسِهِ

> آپ ظِنْ فَالْمَا اللهِ عَمَال مَا ظَلَمَتُمِن دور ہو گئیں۔ خَشْ خَتْ جَمِي عَلَى مَامِ خَصَ اللهِ آپ ظِنْ فَالْمَا اللهِ عَلَيْ مَامِ خَصَاتَيْن بَهِتَ الجَمِي مِينَ ۔

آپ ينفي اور آپ درود جيجوا

# الله تعالى نے اپنے حبیب ظِلَقِلْ عَلَیْهَا کَی عفاظت کاوعدہ فرمایا

الله تعالى كارشادى:

﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكَ وَإِن لَيْكَ مِن زَيْكَ وَإِن لَيْمَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكَ وَإِن لَمَ تَغْمَلُكَ مِنَ لَيْمَ مَنْكُ مِنَ النَّامِ أَنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْغَوْمَ الْكَفِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْغَوْمَ الْكَفِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْغَوْمَ الْكَفِدِينَ اللَّهُ اللْكُولِينَ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

[44:0266,5]

ترجمہ: "اے رسول آپ پہنچاد بچئے جو کچھ آپ کے رب ک طرف ہے آپ پر نازل کیا گیااور اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچایا اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گابیتک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ نہیں دکھا تا۔"

تفسير: ال آیت من الله تعالى في ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ فها كر حفاظت كى صفائت وے دى ہے الل پر بيہ شبه وارد نہيں كياجا سكتا كد الله تعالى في جب حفاظت كا وعده فرمايا تھا تو بجر رسول الله فيلا فيا كا سر مبارك كيے شہيد كيا كيا الله فيلا فيا كي كي ميارك كيے شہيد كيا كيا الله طرح كى ايذا كي كيے دى كي ميارك كيے شہيد كيا كيا الله طرح كى ايذا كي كيے وى كي ميارك كيے شہيد كيا كيا الله طرح كى ايذا كي كيے وى مناف كي كي تاريل كي فيك سورة ماكم و قرآن كى ميام سورتوں سے آخر ميں نازل ہوئى تحى ۔ ترندى اور حاكم في حضرت عائشہ ميام سورتوں سے آخر ميں نازل ہوئى تحى ۔ ترندى اور حاكم في حضرت عائشہ

﴿ فَلَا يَخْزُنكَ فَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ وَمَا يَعْلِمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يَعْلِمُونَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ ا

سربسے بیسے ہوئی ہے ہیں رہیدہ یہ حیل ہے ہیں اور جو ظاہر کرتے ایس ۔" جانے ہیں جو کھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ایس ۔" اور ارشاد ربانی ہے:

﴿ فَنُولً عَنْهُمْ حَتَّىٰ جِينِ اللَّ وَأَشِيرُهُمْ فَسُوفَ يُبْضِرُونَ

(۱۷۵) ﴾ [سورة سآفات: ۱۲۵-۱۲۲]

ترجم : "سوآپ مختر زمانه تک ان سے اعراض فرمائے اور ان کودیکھتے رہے سوعنقریب وہ بھی دیکھ لیس گے۔"

اس کے علاوہ اور مجھی بہت آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کو تعالیٰ ہے۔ رسول اکور مول اکرم ﷺ کو ایڈاء پہنچائی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآنی آیات کانزول ہو تاتھا جس کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کو تعلیٰ ہو جاتی تھی۔

کہ جب سنر میں ہم رسول اللہ ظین اللہ کے ہم رکاب ہوتے (اور کہیں پڑاؤ
ہو تاتو) حضور ظین اللہ کے لئے ہم سب سے بڑا درخت اور اس کا سایہ جھوڑ
دیے تھے آپ ظین اللہ اس کے نیچے فرش ہوتے تھے ایک روز آپ ظین اللہ اس اسک درخت کے ایک روز آپ ظین اللہ اسک درخت کے ایک درخت کے نیچے اترے اور تموار درخت میں افکادی (اور سوگے) اجانک ایک آدی نے آکر تکوار لے لی اور بولا مجہ (ظین اللہ اب مجھ سے تم کو کون ایک آدی نے گا حضور ظین اللہ ان فرانا اللہ بجائے گا تکوار رکھ دے اس نے فورانکوار رکھ دے اس نے فورانکوار رکھ دی اس نے فورانکوار

## \* قضيّات \*

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ آَنَ لَا شَرِيكَ لَلَّهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُتَالِمِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ترجمہ: "آپ فرہا دیجئے کہ بلاشبہ میری نماز اور میری تما م عبادتیں اور میراجینا اور میرامرناسب اللہ ہی کے لئے ہے جو رب العالمین ہے اس کا کوئی شریک نہیں ،اور ای کا تھم دیا گیاہے ،اور رات کو جاتی تھی میان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ فیلی فیکھیا کی چو کیداری (رات کو) کی جاتی تھی میاں تک کہ اللہ نے ﴿وَاللّٰهُ مِنْصِعُلُک مِنَ النّابِينُ ﴾ آیت نازل فرمائی (اس کے بعد آپ نے لوگوں ہے اپنی حفاظت ترک کرادی اور) خیمہ کے اندر ہے سر نکال کر فرمایا، لوگو واپس چلے جاؤ اللہ نے میری حفاظ کردی ہے، ای حدیث میں ہے کہ یہ آیت کیلی فراشی ہے بعنی رات کو جب رسول اللہ فیلی فیلی گائے این بستر پر تھے اس وقت اس کا فرول ہوا۔

امام بخاری وَحَمَبُهُاللَّهُ عَلَالِ فَ حَصْرت عائش وَخَلَاللَّهُ الْكَفَا كابيان نقل كيا ہے كه رسول الله عَلَاقِتَ فَلَا اللهِ عَلَاقِتَ فَى خَاطَر شب كو) بيدار رہتے تھے، جب آپ عَلَاقِتَ كَلَا لَهُ يَنْ تَشْرِيفُ لائے تو فرمايا اگر ميرے رفقاء ش ہے كوئى خُفْلُ آن رات ميراپيراديا تو مناسب تھا استے بل ہم نے ہتھياروں كى بچھ آواز من حضور عَلَاقِتِ فَيْلِ فَيْلِ فَيْلِ فَيْلِ وَن ہے ادھر ہے آواز آئى ش سعد بن ابى وقاص (وَخَلَاللَ تَعْلَالْ فَيْلِ فَيْلِ اللّهِ اللّهِ فَاللّهُ عَلَى مِوں، حضور عَلَيْلِ فَيْلِ كا بيرہ ديے آيا ہوں (اس كے بعد) رسول الله عَلَيْنَ فَيْلُ مَول ، حضور عَلَيْلِ فَيْلِ كَا بيرہ ديے آيا ہوں (اس كے بعد) رسول الله عَلَيْنَ فَيْلُ مَول ، حضور عَلَيْلِ فَيْلُ كَا يكُول اللّهُ عَلَيْلُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْلُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْلُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ مَا اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ مَا اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

طرانی رَخِوَبُهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

## 

آنحضرت طِلِقَائَ عَلَيْنَا كَاذَكْر مبارك سابقه آسانی كتابول میں كه وه نیكی كاهم كرتے بیں اور برائی ہے روكتے بیں اور طیبات كو حلال اور خبائث كو حرام كرتے ہیں اللہ تبارك و تعالى كارشاد ہے:

﴿ الَّذِينَ يَنْبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْأَفِي اللَّهِيلِ عَبْدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التّورَطةِ وَالإنجِيلِ عَبْدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التّورطةِ وَالإنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْمُنكِي وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْمُنكِينِ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْمُنكِينِ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْمُخْبَيْنَ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْمُخْبَيْنَ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْمُخْبَيْنَ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْمُخْبَيْنَ عَنْهُمْ إِلْمُؤْمِنَ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْمُخْبَيْنِ عَنْهُمْ إِلْمُؤْمِنَ وَلَا أَعْلَالًا اللَّهِ كَانَتُ عَلَيْهِمُ عَنْهُمْ إِلْمُؤْمِنَ عَلَيْهِمُ وَالْأَغْلَالُ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَلَيْكِكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُونَ اللَّذِينَ أَلْوَلَ اللَّهُ وَنَصَارُوهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُمُ اللَّهُونَ اللَّذِينَ أَوْلَيْكُ هُمُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُونَ اللَّهُ وَلَيْكُ هُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ترجمہ: "جو لوگ ایسے رسول نبی ای کا اتباع کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے پاس توریت اور اُجیل بیں لکھا ہوایاتے ہیں، کہ وہ اُن کے اُسی نیکی کا تھم دیتے ہیں، اور برائی ہے روکتے ہیں، اور اُن کے لئے پاکیزہ چیزوں کو ان پر حرام کرتے لئے پاکیزہ چیزوں کو ان پر حرام کرتے

(روح المعاني ص 20 من ٨ ، تغيير انوار البيان ين ٢٠/٣ - ٢١)

سیدنا محد رسول طِنْفَقِیْ این کاسب سے پہلامسلمان ہوناعلی الإطلاق مجی ورست ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتحضرت طِنْفِقِیْ کا ارشاد گرائی ہے درست ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتحضرت طِنْفِقِیْ کا ارشاد گرائی ہے درست ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتحضر الله علی اس وقت مجی نی تفاجب آدام (غَلِیْلِیْکُونِ) اپنی مٹی کے خمیر میں پیدائش کے مرحلہ میں تھے۔ (رواہ آحمہ: (غَلِیْلِیْکُونِ) وابناری فی تاریخ (الارت اللیم تاریخ ورواہ الطرانی فی البیم تاریخ (۱۲۵۲/۱۸) واتوں معد (الطبقات الکیم ی تاریخ (۱۲۵۲/۱۸) والیم اللیم تاریخ (۱۲۵۲/۱۸) واتوں معد (الطبقات الکیم ی تاریخ (۱۳۵۸) والیم تاریخ (والا کی النوق تا ۱۱۸۸) (انتون می کتاب مظیم تقدر وطبقات الکیم ی تاریخ (۱۳۵۸) والیم تاریخ (والا کی النوق تا ۱۱۸۸) (انتون می کتاب مظیم تقدر وطبقات الکیم کا تاریخ (اللیم النوق تا ۱۱۸۸)) والیم تاریخ (الطبقات الکیم کا تاریخ (اللیم النوق تا ۱۱۸۸)) والیم تاریخ (الطبقات الکیم کا تاریخ (اللیم النوق تا ۱۱۸۸)) والیم تاریخ (اللیم النوق تا ۱۱۸۸)) والیم تاریخ (الطبقات الکیم کا تاریخ (اللیم النوق تا ۱۱۸۸)) والیم تاریخ (اللیم النوق تا ۱۱۸۸)) والیم تاریخ (اللیم النوق تا ۱۱۸۸)) والیم تاریخ (اللیم النوق تا ۱۱۸۸)



ہیں، اور اُن لوگوں پر سے ہو جھ اُتارتے ہیں جو اُن پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بند شیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، لہذا جولوگ اُن پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت و نصرت کریں اور ان کے نور کا امتاع کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے تو وہی فلاح یانے والے ہیں۔"

تفسیر: آیت بالا میں الرسول اور النبی ہے مراد سید نامحہ رسول اللہ وَلَاقِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

حضرت عطاء بن بیار تابقی رَخِعَبُاللَّهُ اَتَعَالَتْ فِي بِیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رَخِعَبُاللَّهُ اَتَعَالَ فَاتَ کی تو میں نے کہا کہ توریت میں جو رسول اللہ طِلْقَ فَاللَّهُ کَا کہ صفات بیان کی گئی ہے وہ مجھے بتائے، افھوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو آپ طِلْق فَاللَّهُ کَا صفات بیان کی گئیں ہیں افھوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو آپ طِلْق فَاللَّهُ کی صفات بیان کی گئیں ہیں اُن میں سے بعض صفات توریت شریف میں بھی ہیں، یعنی ہے کہ: اے بی جم

نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا اور امین (یعنی عرب) کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا، تو میرابندہ ہے، ٹیل نے تیرانام متوکل رکھا، جو درشت خو اور سخت مزاج نہیں ہے، اور بازاروں بیں شور مچانے والا نہیں، اور جو برائی کابدلہ برائی ہے نہیں دینا، لیکن معاف کرتا ہے، اور بخش دینا ہے، اور اللہ اے نہیں اٹھائے گاجب تک کہ اس کے ذریعہ بجی والی ملت کو سیدھانہ کروے، اس طرح ہے کہ وہ لوگ لا اللہ کہیں گے، اور اس کے فراور کو کول دے گا، اور بہرے کانوں کو اور فراید ہے بان کی اندھی آنکھوں کو کھول دے گا، اور بہرے کانوں کو اور غلاف چڑھے ہوئے دلوں کو کھول دے گا۔

ج مشکوۃ حضرت عبد اللہ بن عمرہ رَضَّ النَّافِیَّ کا یہ بیان صحیح بخاری ہے مشکوۃ المصابیح میں (ص۵۱۲) میں نقل کیاہے، سنن داری (صسماج) میں مجمی یہ مضمون ہے۔(انوارالبیان)

#### كعب احبار رَضِّ اللهُ إِنَّ عَالِيَّهُ كابيان:

کعب احبار پہلے یہودی تھے، کپر حضرات صحابہ کرام دَفِقَاللَّهُ اَلَّا اَلَّهُ اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَّا زمانے میں انھوں نے اسلام قبول کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم توریت میں یہ لکھا ہوایاتے ہیں کہ:

محر شاق اللہ کے رسول ہیں، میرے برگزیدہ بندہ ہیں، نہ درشت خو ہیں نہ سخت مزاج ہیں، وہ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہیں، برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیتے، لیکن معاف کرتے ہیں، اور بخش دیتے ہیں، ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، اور ان کی ججرت کی جگہ طیب (مدینہ منورہ) ہے اور الن کا ملک شام میں ہوگا (ملک شام اولیں وہ سرزمین ہوگی جہاں ان کے اصحاب ﴿ فضیہ لیت ﴿ حضرت محمد عَلِیْ اَلْمَا اِلْمَا اِلَٰمَ اِلْمَا اِلَٰمَ اِلْمَا الْمَا اِلْمَا الْمَا الْمِلْمَا الْمَا الْمِلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِلْمَا الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِ

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ مَجْمِيكًا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا اللَّذِي أَنَّهُ مُلْكُ السَّمَنَوْتِ وَالأَرْضِ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْي، رَبُعِيتٌ فَنَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي اللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي اللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي اللّهِ اللّهِ وَكَلّمَتِهِ اللّهِ وَكَلّمَتِهِ اللّهِ وَكَلّمَتِهِ وَلَلّمَ اللّهِ وَكَلّمَتِهِ وَالنّبِيمُ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَكَلّمَتِهِ وَالنّبِيمُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَيْمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُو

[الأعراف: ١٥٨]

ر جس: "آپ طلق فی فرماد یجئے کہ اے لو گو بلاشبہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہول، جس کے لئے بادشاہت ہے آسانوں کی اور زمین کی۔"

تفسیر: اس آیت کریم میں بی ای سیدنا محد رسول الله بین ای بعثت عامد کاذکر ہے، الله تعالی نے حکم فرمایا کہ آپ بین ایک تمام انسانوں کو خطاب

موجودہ انجیل میں آنحضرت فیلی المحقیقات متعلق بیشن گوئی: بہت ی تحریفات و تغیر ات کے باوجود اب بھی انجیل یو حنامیں آنحضرت فیلی انگیا کے بارے میں بعض بشارتیں موجود ہیں، باب ۱۱ میں ہے لیکن میں تم سے بچ کہتا بوں کہ میراجاتا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تووہ مدد گار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو اے تمہارے پاس بھیج دونگا۔

( پھر چند سطر کے بعد ہے) لیکن جب وہ لیٹن روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کے راہ دکھائے گا،اس لئے کہ وہ اپن طرف سے نہ کیے گا جو پچھ سے گاوہی کیے گا،اور حمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

کرکے فرمادیں کہ بلاشہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تم سب کی طرف بھیجاہے، میں اللہ کارسول ہوں، اللہ وہ ہو جو آسانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، ان میں جو کچھ ہے، وہ سب اللہ کی مخلوق و مملوک ہو، اس کے ملک اور اس کی مخلوق و مملوک ہو، اس کے ملک اور اس کی ملکیت ہے خارج نہیں ہو، اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، لہذا اس پرائیان لاؤ، اور اس کے رسول کی تصدیق کرو، یہ رسول کی تقدیق کرو، یہ رسول کی تقدیق کرائے ہوں اس کے کلمات کی انسان سے نہیں پڑھا، وہ خود بھی اللہ پرائیان رکھتا ہے، اور اس کے کلمات پر یعنی اس کے احکام کی تقدیق کرتا ہے، لہذا تم اس کا اتباع کرو تاکہ ہدایت پا برائے۔

سیدنا محدرسول الله بین الله الله بین الله الله بین الله الله بین الله بین الله الله بین الله الله بین الله بین

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَنَكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [ اَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ترجم۔: "اور ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے لئے
بیر ونذیر بناکر بھیجاہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جائے۔"
سیدنا محمد رسول اللہ ظِلْقَائِظِیا کو جو اللہ تعالی شانہ نے خصوصی امتیازات
اور فضائل عظافرہائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ظِلْقَائِظِیا کی بعثبت
عام ہے، حضرت جابر وَحَوَلَقَائِعَالَیٰ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ظِلْقَائِشَا نے
ارشاد فرمایا کہ مجھے یا ہے چیزیں دی گئیں ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی

گئیں: (رعب کے ذرایعہ میری مد دکی گئی (ایک ماہ کی مسافت تک دشمن مجھ کے ڈریتے ہیں () پوری زشن میرے لئے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی فرمادی گئی، (کہ مسجد کے علاوہ بھی ہر پاک جگہ نماز ہو جاتی ہے) پانی نہ ہونے کی صورت ہیں تیم سے حدث اصغر اور حدث اکبر دور ہو جاتے ہیں) سومیری امت کے جس شخص کو جہال بھی نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھ لے، امت کے جس شخص کو جہال بھی نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھ لے، کی کے اللے حلال نہیں کئے گئے، (اور مجھے شفاعت عطاکی گئی ( یعنی شفاعت کبری کے جو قیامت کے دن ساری مخلوق کے لئے ہوگی)، (اور مجھے سے پہلے نمی خاص جو قیامت کے دن ساری مخلوق کے لئے ہوگی)، (اور مجھے سے پہلے نمی خاص کر اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عامۃ الناس (یعنی) تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ (رواہ البخاری فی سجھے سے الناس (یعنی) تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ (رواہ البخاری فی سجھے سے ۱

نزآب يُعِقْقِك نے يہ مجى ارشاد فرمايا:

"والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولحر يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار." (رواه مسلم في كتاب الإبمان) ترجم : "فتم ب ال ذات كى جس ك قبضه مين محمد كى جال بي الله المت على جس كى كوبكى ميرى بعث كاعلم جوا خواه يبودى بوخواه نصرانى بحر وه الله حالت عين مرجائ كه عين جودين يكودى بو قواه نصرانى بحر وه الله حالت عين مرجائ كه عين جودين لي حرك بوجوال الله كوالل في نه مانا تو وه ضرور دوز في والول

چو نکہ آپ ﷺ کی بعثت عامہ ہے، اس لئے ہر فرد بشر کے لئے آپ ﷺ اللہ تعالی کے نبی اور رسول ہیں، آپ ﷺ کا دامن بکڑے بغیر نے تمہاری وعاقبول فرمائی کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ تمہاری مدو کروں گاجو مسلسل آتے رہیں گے۔"
تمہاری مدو کروں گاجو مسلسل آتے رہیں گے۔"
تفسیر: صاحب روح المعانی (ج و ص ۱۷۲) بحوالہ مسلم وابو داود و ترفذی حضرت ابن عہاس وَفَوَاللَّهُ وَعَالِيْفَ نَے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جھے عمر بن الخطاب وَفَوَاللَّهُ وَقَاللَّهُ وَقَاللَٰهُ وَقَالِكُ وَقَاللَٰهُ وَقَالِكُ وَقَاللَٰهُ وَقَاللَٰهُ وَقَالِكُ وَقَاللَٰهُ وَقَاللَٰهُ وَقَالِكُ وَقَالِكُ وَقَاللَٰهُ وَقَالِكُ وَقَاللَٰهُ وَقَاللَٰهُ وَقَالِكُ وَقَالَٰهُ وَقَالِكُ وَقَالَٰهُ وَقَالِكُ وَقَالَٰهُ وَقَالِكُ وَقَالَٰهُ وَقَالِكُ وَقَالِكُ وَقَاللَٰهُ وَقَالِكُ وَقَالِكُ وَقَالَٰهُ وَقَالِكُ وَقَالِكُ وَاللَّهُ وَقَالِكُ وَقَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَٰهُ وَقَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَٰهُ وَقَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَٰهُ وَقَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَٰهُ وَاللَّهُ وَ

"اللهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَة مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَم لاَ تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ."

ترجمہ: "اے اللہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے پورا فرمائیں اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو زمین میں آپ کی عبادت نہ کی جائے گی۔"

مطلب یہ تھا کہ اہل ایمان واسلام کاسلسلہ منقطع ہو جائے گا کھر آپ کی عیادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔

 کوئی شخص اللہ تعالی کوراضی نہیں کرسکتا، خواہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرتا ہو۔
دلائل فد کورہ کی وجہ ہے تمام امت کا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی
بعثت عامہ اور خاتمیت رسالت پر اجماع ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، پیغیر
اسلام حضرت محمد ﷺ کسی خاص قوم یا ملک کے لئے نہیں آئے، بلکہ تمام
نی اوع جن وبشر کے لئے آئے، اور آنحضرت ﷺ کی وعوت کیسال طور پر
سب کے لئے ہے، یہ وعوت سب کے سرول کو ایک خدا کے سامنے جھکانا
جائتی ہے جس کے ہوا کوئی پرشش کے لائق نہیں۔

حضرت جنیر بغدادی رخیمیکاللاً تقالی فرماتے ہیں کہ مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ تک وَیْنِی کے سب رائے بند ہیں، سوائے رسول اللہ ﷺ کے راستہ کے۔(انوار التر آن ہے)

﴿ فَضِیبَالْتُ الله مَالِقَالُهُ عَلَیْهِ الله تعالی رسول الله مَلِقَالُهُ عَلَیْهٔ الله تعالی نصرت کے لئے الله تعالی کی طرف سے فرشتوں کانزول الله تارک و تعالی کارشاد ہے:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

[مورة انقال: ٩] ترجم: "جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے سواس

قبلہ رخ ہو کر ہاتھ کھیلائے ہوئے برابر دعامیں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ فیلائے گئی، حضرت ابو بحر صدایق آپ فیلائے گئی کے کاندھوں ہے گر گئی، حضرت ابو بحر صدایق وَفَوْلَائِرَا فَالْفَائِفَا الْفَائِدَ عَاضِر خدمت ہوئے اور آپ کی چادر لیکر آپ کے مونڈھوں پر ڈال دی، کھر آپ سے چیز گئے اور عرض کیا یا بی اللہ بس کیجے آپ نے اپنے دال دی، کھر آپ سے بہت زور دار دعاکی ہے یہ کافی ہوگئی بے شک آ یکارب ابنا وعدہ پورا

فرمائے گا اس پر آیت فاستجاب لکم نازل ہوئی لیعنی اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی،اورائی برارفرشتوں کے ذریعہ مدد کرنے کاوعدہ فرمایا۔ (تغیر انوار البیان)

آنحضرت ﷺ کی دعا قبول ہوئی اور اس کے تمرات ظاہر ہوئے فرشتوں کا نزول ہوااور فرشتوں نے قال میں حصہ لیااور اہل ایمان کے قلوب

كوجهاياءارشاذبارى تعالى ب:

﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَشَيْتُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّيْنَ مَامَنُوا سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّيْنَ اللَّعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ اللَّعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ اللَّعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ صَلَّا بَنَانِ اللَّهُ إِمْرة النال: ١١] حَلَّلَ بَنَانِ اللَّهِ إمرة النال: ١١]

ترجمہ: "جب کہ آپ کارب فرشتوں کو حکم دے رہاتھا کہ بلاشبہ میں تمہارے ساتھ ہوں سو تم ایمان والوں کو جماؤ، عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گاسوتم گردنوں پر مارواور ان کے ہر پورے پرمارو۔"

غزوہ بدر میں فرشتوں کے قال کرنے کے بارے میں متعدد روایات حدیث اور سیر کی کتابوں میں مروی ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بدر کے

دن فرشتوں کی نشانی یہ تھی کہ انہوں نے سفید عمامے باندھے ہوئے تھے جن کے شملے اپنی کمروں پر ڈال رکھے تھے البتہ حضرت جبر مِل عَلَیْمُلِیْمُ اِلْاَکُورُ کا عمامہ زرد رنگ کا تھا۔

﴿ وَمَا كَانَ أَللَهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

[الأنفال: ٢٣]

ترجمہ: "اور اللہ انہیں اس حالت میں عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہوں، اور اللہ تعالیٰ انھیں اس حال میں عذاب نہیں دے گا کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔"

تفسیر: آیت شریفه کامطلب یہ ہے کہ آپ ظیفی کی آیا کی موجودگی میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کا محکون قانون ہے کہ جس بستی میں اللہ کا کوئی نبی موجود ہواس پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتا، جب تک مجر موں کے درمیان سے ایٹ نبی کو نہ نکال لے، مصرت ہود، حضرت مود، حضرت صالح، حضرت لوط عَلَیْنَ الشّلامُ کی قوموں پر جب بی عذاب معذاب

آیا جب کہ یہ حضرات بستیوں سے باہر جانچکے تھے، خاتم الأنبیاء جو رحمة العالمین ظینی نظیمی ال بی آپ کی بستی میں موجود جوں اور دہاں عذاب آجائے یہ نہیں ہو سکتا، مکہ مکرمہ میں آپ ظینی علی کا موجود جونا عذاب آنے سے مائع تفا۔ حضرت ابن عباس فرخ اللہ تفاق نے فرایا کہ اٹل مکہ کے لئے دو چیزیں امان کی تحسین، ایک نبی آکرم ظینی تفقیل کی ذات گرامی اور دوسرے استعفار، جب آپ ظینی تفقیل مکہ مکرمہ سے تشریف لے آئے تو ان کے پاس امان کی صرف آیک چیزرہ گئی بیتی استعفار۔ (تغیر طبری)

یں جیں۔ لہذااہل مکہ پر عمومی عذاب نہ آیا، صرف بدر کے دن ستر سر غنے مارے گئے، اور فتح مکہ کے دن چند افراد قبل کردیئے گئے جو بہت زیادہ شریر تھے اور چند افراد کے علاوہ سب نے اسلام قبول کزلیا، اور آئندہ کے لئے عذاب سے محفوظ ہو گئے۔

> ﴾ فضیبات \* الله تعالی نے مال غنیمت میں سے اپنے حبیب طِلقِ عَلِیْنَا کا حصہ مقر ر فرمایا

> > الله تعالى كارشاد:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القُرْنَ وَالْمِتَنَى وَالْمَتَنَى وَالْمَسَكِينِ وَآبَنِ السَّكِيلِ إِن كُنتُد مَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا

عَلَىٰ عَبدِ مَا يَوْمَ الْفُرْقَ انِ يَوْمَ الْنَعْ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَبدِ الْ يَوْمَ الْنَعْ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ حَبْلِ شَيْءٍ فَدِيتِ ﴿ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْلَ اللَّهُ عَبِيلًا اللهُ عَنبِمِت رَجبِيل اللهُ عَنبِمِت اور مول على الله عنب الله عنبول على الله عنه الله عن

تفسیر: مضرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کا ذکر بترکا ہے ، مال فنبہت
کا پانچواں حصہ کے مصرف آنحضرت طلق کی ذات گرای تھی اور آپ کے
رشتہ دار اور بیتی بیں اور مسکین بیں، اور مسافر بیں، رسول اللہ طلق کی کے
تشریف لے جانے کے بعد آپ طلق کی کا حصہ ساقط ہو گیا، اب رہے آپ
طلق کی کے وی القرنی یعنی رشتہ دار توان کا مصرف بھی صرف آپ طلق کی کے
طلق کی کے ذوی القرنی یعنی رشتہ دار توان کا مصرف بھی صرف آپ طلق کی کے

ہی کی موجودگی تک تھا۔ مال غنیمت سابقہ امتوں میں حلال نہ تھا یہ آنحضرت ظافی کی اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے مال غنیمت کو حلال فرمایا چنانچہ رسول اللہ ظافی کی کا ارشاد گرای ہے: ہم سے پہلے کسی امت پر اموال غنیمت حلال نہیں تھے، اللہ تعالی نے ہمارے ضعف و کمزوری کو دیکھاتو ہمارے لئے اموال غنیمت حلال فرماد ہے۔ (الحدیث رواہ سلم)



ترجمہ: "اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کوہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اے تمام دینوں پر غالب کردے ، اور اللہ کا گواہی دینا کافی ہے۔" سورۂ صف میں ارشاد فرمایا:

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللّهُ مُنِمُ نُورِهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْمَقِي لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلِذِينِ كُلِيمِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ (1) ﴾ [اصف: ٨-٩]

ترجم : "وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مونہوں سے اللہ کے نور کو بجادیں حالانکہ اللہ کو اپنا نور پورا کرنے کے علادہ اور بورکی بات منظور نہیں، اگر چہ کافروں کو ناگوار ہو، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کوہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام وینوں پر فالب کردے، اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو۔"

تفسیر: اللہ تعالی نے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کوہدایت دوین حق کے ماتھ بھیجاہے، جو دین حق غالب آگر رہے گا، اور بید دین کسی کے مٹانے سے نہیں من سکتا، اور بید دین اسلام کی روشی کسی کے بجھانے سے ہرگزنہ بجھے گا، ان تینوں آیتوں میں وشمنان اسلام کے عزائم باطلہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ بید لوگ اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے بجھادینا چاہتے ہیں، یعنی اسلام پر اعتراض کر کے اور مہمل باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنا جاہتے ہیں، اور خود بھی دور رہتے ہیں، ان کی باتوں سے اسلام سے دور رکھنا جاہتے ہیں، اور خود بھی دور رہتے ہیں، ان کی باتوں سے اسلام سے دور رکھنا جاہتے ہیں، اور خود بھی دور رہتے ہیں، ان کی باتوں سے

دین محر ﷺ علی تمام دینوں پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی روشی بجھائی نہیں جاسکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کارشادہے:

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ يِأْفُونَهِ لِهِمْ وَيَأْبُ اللّهُ إِلّا أَن يُشِعَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهُ اللّهُ إِلّا أَن يُشِعَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهُ اللّهُ اللّهُ يَالَمُ اللّهُ يَالُونِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَالِمُ اللّهُ اللهُ الله

﴿ هُوَ ٱلَّذِعَتِ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ. وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١٤) ﴾ [التج: ٢٨]

سورهٔ فتح میں ارشاد فرمایا:

اسلام کا نور بجنے دالا نہیں اور ان کی شرارتوں سے اسلام کو شخیس لگنے والی نہیں ہے، اللہ جل شاند نے یہ فیصلہ فرمادیا ہے، کہ اس کا نور پورا ہو کر رہے گا، اگر چید کافروں کو ناگوار ہواور براگے۔

اور دوسری آیت پیس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بِلِقِیْ اَلَیْمُ اِلَیْ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بِلِقِیْ اَلَیْمُ اِلَیْ کَ اِلْمَ اِللہ وَیْنَ کَ و دوسرے تمام وینوں پر غالب کردے ،اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو، سورہ تو بہ کی آیت کے اخیر پیس (ولوکرہ المشرکون) الکافرون) فرمایا، اور سورہ صف کی آیت کے ختم پر (ولوکرہ المشرکون) فرمایا، وو سورہ مو مشرک بیس کسی فرمایا، وو لوگ شرک کی وجہ ہے مشرک بیں، اور جولوگ مشرک نہیں کسی دوسری وجہ ہے کافر بین، مشلا خدائے تعالیٰ کے وجود کو نہیں مائے، یااس کی دات پر اعتراض کرتے ہیں، یااس کی کتابوں اور اس کے نبیوں کو جھلاتے بیں، ان دونوں قشم کے دیمنوں کی ناگواری کا تذکرہ فرمادیا کہ کافر اور مشرک یہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کادین نہ پھیلے اور اس کاغلبہ نہ ہو، ان کے ادادوں ہے کچھ نہیں ہو گا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور غالب فرمائے گا، یہ جلتے رہیں، حمد کرتے رہیں، ان کی نیتوں اور ادادوں پر خاک پڑے گی، اور دین اسلام بلنداور کرتے رہیں، ان کی نیتوں اور ادادوں پر خاک پڑے گی، اور دین اسلام بلنداور غالب ہو کر رہے گا۔

دین اسلام کے غالب ہونے کی تین صورتیں ہیں: پہلی صورت: ایک صورت یہ ہے کہ دلیل اور جمت کے ساتھ غلبہ ہواور یہ غلبہ ہمیشہ ہے ہا اور بمیشہ رہے گا، کوئی بھی شخص خواہ آسانی دین کا مدعی ہو (جیسے یہ ودی و نصرانی)، خواہ بت پرست ہو، خواہ آتش پرست ہو، خواہ اللہ تعالی کے وجود کا منکر ہو، خواہ ملحہ ہو، اور زندیق ہو، وہ اپنے وعوی اور اپنے

دین کولے کر دلیل کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے نہیں آسکتا، اور اپنے دعوی کو صحیح ثابت نہیں کرسکتا، اسلام کے دلائل سے بیبود ونصاری اور مشر کیبن، زنادقہ اور طحد بین سب پر ججت قائم ہے، اس اعتبار سے دین اسلام جمیشہ سے خالب ہے، اور اللہ تعالی نے اسے کامل بھی فرمادیا، اور قرآن مجید میں اعلان فرما دیا:

﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَغَمَّتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَرَضِيتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [مرة الده: ٣] ترجم : "آج يس نے تمبارا دين كال كرديا، اور تم پر اپنى نعت يورى كردي- "

اسلام وین کامل ہے، انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، ویگر
تمام ادیان مانے والے صرف چند تصورات اور خود تراشیدہ معتقدات کو لئے
بیٹے ہیں، عبادات، معاملات، مناکات، معیشت، اور معاشرت، سیاست، اور
حکومت، اخلاق، اور آواب کا کوئی نذ ہجی نظام ان کے پاس نہیں ہے، خود سے
قواغین بنالیتے ہیں، اور کھر انھیں توڑد ہے ہیں (بلکہ یوں کہتے ہیں کہ یہ قانون
اللہ کی طرف ہے ہے) مجلاخود ساختہ قانون کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیے
منسوب کیاجاسکتا ہے؟ اسلام نے انسانوں کو ہر شعبۂ زندگی کے احکام دیے
ہیں، اور اخلاق عالیہ کی تعلیم وی ہے، جن کی تصریحات اور تفصیلات قرآن مجید
ہیں، اور احادیث شریفہ ہیں موجود ہیں۔
ہیں اور احادیث شریفہ ہیں موجود ہیں۔

دوسسری صورت: اسلام کے غالب ہونے کی دوسری صورت بیہ بے کہ دنیا میں اور دنیا میں

کے۔(منداع)

تیب ری صورت: اسلام کے غالب ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب مسلمان اقتدار کے اعتبارے دو مری اقوام پر غالب ہو جائیں گے، اوریہ ہو چکا ہے، جب مسلمان جہاد کرتے تھے، اللہ کے دین کو لے کر آگے براجة تحد، اور الله تعالى كى رضا بيش نظر تقى اس وقت برى برى حكومتي ياش یاش ہو گئیں تھیں، قیصر و کسریٰ کے ملکوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، ان میں سے جو قیدی بکڑے گئے وہ غلام اور باندی بنائے گئے ، اور مشر کین اور اہل کتاب میں بہت سے لوگوں نے جزید دینا منظور کرلیا، اور مسلمانوں کے ماتحت رہے، صدیوں یورپ اور ایشیا اور افریقہ کے ممالک پر مسلمانوں کا قبضہ رہا (اور اس وقت کے میری تین براعظم ونیامیں معروف ستھے) اور اب مجھی مسلمانوں کی حکومتیں زمین کے بہت بڑے حصہ پر قائم ہیں،اگر اب بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں اور آپس میں اتفاق واتحاد کرلیں، کافرول سے بغض رکھیں، کافرول کی حکومتوں کو اپنا سہاراند بنائیں، تواب بھی وہی شان واپس آسکتی ہے جو پہلے تھی۔

اقتدار وغلب کے اعتبارے بھی اللہ تعالی کا وعدہ پوراہو چکاہے، اور آئدہ بھیراس کا وقوع ہوگا، ان شاء اللہ، حضرت مقداد رَفِعَ اللهُ اللّٰهُ ہُو گا، ان شاء الله، حضرت مقداد رَفِعَ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ہُو گا، ان شاء الله، حضرت مقداد رَفِعَ اللّٰهُ اللّٰهُ ہُو گاہ ہو گا، ان شاء الله خارشاد فرمایا کہ زمین پر مٹی ہے بنا ہوا کوئی گھر یا بالوں ہے تیار کیا ہوا کوئی خمیہ ایسا باقی نہ رہے گا، جس میں اللہ تعالی اسلام کا کلمہ واضل نہ فرما دیں، عزت والے کی عزت کے ساتھ، اور ذات والے کی ذات کے ساتھ، حدیث کی روایت کرنے کے بعد حضرت مقداد دَفِعَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

اسلام ہی اسلام ہو، اور ای کارواج ہو، ایساقیامت سے پہلے ضرور ہوگا، حضرت عیسیٰ غَلیْدُ اللّٰهِ اور حضرت مہدی غَلیْدُ اللّٰهِ اُللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَلَیْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گا، جیسا کہ احادیث شریفہ میں اس کی تصرح آئی ہے۔

حضرت عائشہ رَفَوْكَا اِتَعَالَیْ اَلَّا اَلَٰهِ مِلِی اِللهِ مِلْ اِللهِ مِلْلَا اِللهِ مِلْلَا اللهِ مُلِقَالَ اللهِ مُلِقَالِ اللهِ مِلْلَا اِللهِ مِلْلَا اِللهِ مِلْلَا اللهِ مِلْلَا اللهِ مِلْلَا اللهِ مَلَى اللهِ مِلْلَا اللهِ مَلَى اللهِ مِلْلَا اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مِلْلَا اللهِ مَلَى اللهِ مِلْلَا اللهِ مَلَى اللهُ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ مَلْمُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

جن کواللہ تعالی عزت دے گا، انہیں کلمۃ اسلام کو قبول کرنے والا فرما دے گا، اور جن کو اللہ ذلیل کرے گا، وہ مقتول ہو گایا مجبور ہو کر جزیہ اوا کرے گا۔ (تغیر انوارالبیان)

### 

الله تعالیٰ نے اس وقت اپنے رسول ﷺ کی مدد فرمائی جب اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں تھے اللہ تارک و تعالی ارشاد عال ہے:

www.besturdubooks.wordpress.com

ترجم۔: "اگرتم اس کے رسول کی مدونہ کرو تو اللہ نے ان کی مدونہ کرو تو اللہ نے ان کی مدونہ کرو تو اللہ جب کہ وہ آدمیوں ہے ایک شخصہ جب کہ وہ دونوں غار میں تھے جبکہ وہ اپنے ساتھی ہے فرمارہ شخص کہ غم نہ کرو بلا شبہ اللہ جمارے ساتھ ہے کچر اللہ نے آپ شکھ اللہ کا باتا سینہ نازل فرمایا اور ایسے ساتھ ہے کچر اللہ نے آپ شکھ اللہ کی مدد فرمائی جنہیں تم نے نہیں لکروں کے ذریعہ آپ شکھ ان لوگوں کی بات نیجی کر دی جو کفر اختیار دکھی اور اللہ عزت والا ہے

الفنسير: الله جل شاند نے مسلمانوں ہے ہوں مجی خطاب فربایا کہ اگر تم رسول ﷺ کی مددنہ کروگے تواس ہے الله کو اور الله کے رسول کو اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچ گا۔ دیکھو الله تعالیٰ نے اس وقت اپنے رسول کی مدو فربائی جب انہیں مکہ کے کافروں نے مکہ معظمہ سے تکال دیا اور وہ اپنے مائحی کے ساتھ عاریس پہنچ گئے۔ اول تو وشمنوں کے درمیان ہے صبح سالم مائٹی کے ساتھ پہنچادیا پھر جب وشمن غالر منا کو ساتھ پہنچادیا پھر جب وشمن غالر فور تک عافیت اور سلامتی کے ساتھ پہنچادیا پھر جب وشمن غالر فور کے منہ تک پہنچ گئے اس وقت بھی ان کی حفاظت فربانا اور جو لوگ تلاش من کے ساتھ پہنچادیا کی مدد سے ہوا۔ یہ سن نکلے تنے ان کو ناکام واپس کر دینا یہ سب بچھ الله تعالیٰ کی مدد سے ہوا۔ یہ سفر جم سے کا اداوہ کیا تو حضرت ابو بگر صدیت وضافیا تھا النظم کی وضافیا تھا النظم کی کے ساتھ تھے جب آپ ﷺ کے سفر کا اداوہ کیا تو حضرت ابو بگر صدیت کی وضافیا تھا لیکھ کو اپنی جگہ لٹا دیا اور آپ ﷺ خطرت ابو بگر صدیت ابو بگر صدیت کی وضافیاتھا لیکھ کو اپنی جگہ لٹا دیا اور آپ ﷺ حضرت ابو بگر صدیت ابو بگر صدیت کو وضافیاتھا لگھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوگئے جب صبح ہوئی تو لوگوں نے حضرت کو خضرت ابو بگر صدیت کو حضرت ابو بگر صدیت کو خضرت کو خضرت کو کو نہ کو اپنی جگہ لٹا دیا اور آپ ﷺ کا کو کھی تو لوگوں نے حضرت کو خضرت کی کا کو اپنی جگہ لٹا دیا اور آپ کی کھی کو کھی تو لوگوں نے حضرت

﴿ فضيبًا سَتَ ﴿ رسول الله طِّلِقِيْنَ عَلَيْهِ كَالِيهِ اور اخلاق حسنه كابيان

الله تعالى كارشاد ب:

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَنْ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَنِينَّةُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَإِن تُولُوا فَقُلَ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ نُوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ التوبِ: ١٢٨-١٢٩] ترجمد: "بلاشد تمهارے یاس رسول آیا ہے جو تم میں ہے ہے، متہیں جو تکلیف پنجے وہ اس کے لئے نہایت گرال ہے وہ تمہارے تفع کے لئے حریص ہے، مؤمنین کے ساتھ بڑی شفقت اور ممر بانی کا برتاؤ کرنے والا ہے، سو اگر لوگ روگروانی کریں تو آب فرماد يجئ كه ميرے لئے الله كافى ب، الى كے سواكونى عبادت کے لائق نہیں، میں نے ای پر بھروسہ کیااور وہ عرش عظیم

علی وَوَاللَّهُ اللَّهُ كُو آب كى جلَّه يايا اور ان سے يو جها كه آب كے سأتمى كهال ہیں؟ال پر انہوں نے لاعلمی ظاہر کی وہ لوگ آپ ملائل کا گاش کرنے چل دئے اور غار ٹور کے منہ یر پہنچ گئے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق وَالْعَلْمُ اللَّهُ فَي عُرض كيا يارسول الله! (وَلِقَافِظَ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ مخص اپ قدموں کی طرف نظر کرے تو جمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا ﴿ لَا تَحْدُرُنَ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾ (عُمَّلين نه موجيتك الله جارك ساتھ ہے) آپ نے تین دن غار اور میں قیام فرمایا حضرت ابو بر صدیق رَفِعَالِلْفَاتِنَةَ النَّحِينُ كَا عَلَامُ عَامِرِ بَنِ فَهِيرِهِ روزآنه رات كو دودھ لے جاكر پيش كرديتا تھا۔ دونوں حضرات اس کو بی لیتے ہتھے۔ تین دن گزارنے کے بعد مدینہ منورۃ كے لئے روانہ ہو گئے اور دسويں دن قبا بيني گئے۔ بعض روايات ميں ہے ك کڑی نے غار کے دروازے پر جالا پور دیا تھا۔اے دیکھ کر ان لو گوں نے سمجھا كه أكريه حضرات اندر كئے ہوتے توبیہ جالا ٹوٹاہوا ہوتا۔

(مشكوة المصابح سفحه ١٥٣٣)



و و المان المان المرت موت ارشاد فرایا: ﴿ عَرْبِرُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَةُ حَرِيثَ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَهُوفْ رَجِيدٌ ﴾ كدامت كوجس چزے تكليف بوده آپ بين الله يا شاق كزرتى ب،اور آپ الفاقي كواك سے تكليف موتى ب، اور آپ الفاقي امت كے نفع ك لئ ريس بي،آب ظيف الله كويه بهي رس ب كه جمله خاطبين ايمان لے آئیں اور یہ بھی حرص ہے کہ اہل ایمان کے تمام حالات درست ہو جائیں اورآپ ظی علی کو مؤمنین کے ساتھ بڑی شفقت ہے،آپ ظی علی ان کے ساتھ مہر بانی کابرتاؤ فرماتے ہیں،مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کا تعلق صرف الیانہیں ہے کہ بات کہ کربے تعلق ہو گئے بلکہ آپ طِلاَ اِیْ امت ے قلبی تعلق ہے، ظاہرا بھی آپ ظفی علی ان کے مدرد ہیں اور باطنا بھی، امت کوجو تکلیف ہوتی اس میں آپ مِلْقَائِ الله عِلْمَ شریک ہوتے تھے ، اور ان میں ہے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی تو آپ مطاق کا کو کر مصن ہوتی تھی،اللہ تعالی نے آپ ﷺ کو تھم فرمایا ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحُكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (ليعني مؤمنین کے ساتھ آپ زی کابرتاؤر کھیئے) ایک مرتبدرات کو مدیند منورہ کے باہرے کوئی آواز آئی اہل مدینہ کواس سے خوف محسوس ہوا چند آدی جب اس کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک ہے ہی ہے اوھر روانہ ہو عَلَى تَصِيءِ بِولُ جارب شِي تُوآبِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا آرب سِنْ ،آب نے فرمایا: "لو تراعوا" ورونبيل كونى فكركى بات نبيل- (سيح بخارى: ١١٥١٤) حضرات صحاب كرام رَفِحَاللاً تَعَالَقُنْهُ مِين على كو تكليف مو جاتى تقى تواس كے لئے فكر مند ہوتے تھے، عيادت كے لئے تشريف لے جاتے تھے، دوابتاتے تھے، مرایش کو تعلی دینے کی تعلیم دیتے تھے، تکلیفوں سے بچانے

اول تویہ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا جو بڑے مرتبہ والا رسول ہے (اس پر زمول کی تنوین ولالت کرتی ہے) اوریہ رسول جمہیں میں ہے ہواں کاایک مطلب تویہ ہے کہ وہ بشر ہے، تمہاری جنس میں ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب ہے ، جو مخاطبین اولین ہیں، ان کاہم زبان ہے وہ اس کی باتوں کو سجھتے ہیں، اور تیسر امطلب یہ ہے کہ وہ نسب کے اعتبار ہے اور مل جل کر رہنے کے اعتبار ہے جمہیں میں ہے ہاں کے نسب کو اس کی ذات کو اور اس کی صفات کو تم اچھی طرح ہے جائے ہو۔

مفسر ابن کثیر رَخِمَیناللاً الله الله الله ۲/۲۰۳ لکھتے میں کہ حضرت جعفر بن الى طالب رَضَوَاللَّهُ وَالنَّهُ النَّنَةُ فِي تَعِاشَى كَ سامنے اور حصرت مغيره بن شعب وَضَعَانَا مُعَالِظَةً فِي كرى كم سامن اس بات كوان الفاظ مين بيان كيا تها"إن الله بعث فينا رسولاً منا نعرفه نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته "آب والمالك المانته وأمانته "آب الموت بوت ي سرفراز ہونے کے بعد انہیں میں رہے، آپ ﷺ انہیں کی زبان میں بات كرتے تھے، جس كى وجہ سے ان لوگوں كے لئے آپ طِلْقَالْتِكِيّا سے استفادہ جنس ہے نہ ہو تامثلاً فرشتہ ہو تا میان کی ہم زبان نہ ہو تا ، یاا پنے رہنے سہنے میں کسی ایسی جگه رہتا جہاں آنا جانا اور ملنا جلنا دشوار ہو تا تو استفادہ کرنے اور بات سجھنے میں دشواری ہوتی ، یہ اللہ تعالی نے احسان فرمایا کہ انہیں میں سے رسول بجيج ديا: جيما كد الله تعالى في سورة آل عمران من ارشاد فرمايا: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ الله تعالى نے مؤمنین پر احسان فرمایا جب کہ ان میں سے ایک رسول بھیج دیا) آپ

قدم اونچااور ایک قدم نیچا بو کر توازن سیح نبین رہتا) آپ ظافی است کو ای طرح تعلیم دیے سے جیے مال باپ این بچوں کو سکھاتے اور بتاتے ہیں، آب فالفاقية في فرايا: مين تمهار على باب بى كى طرح مول، مين تمهين على تامول (كير فرمايا) جبتم قضا محاجت كى جلد جاؤتو قبلدكى طرف مندند كرو، ند پشت كرو، اور آپ طَلِقَ عَلَيْنَا فَيْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا فرمایا، اور فرمایا که لیدے اور بڑی سے استخانه کرو، اور وائیں ہاتھ سے استخا كرنے سے منع فرمایا۔ (مشکوۃ شریف)

كرنے كاراده كرے، توجك كودكيول، (مثلاً كي جكدند بوجهال سے پھينين نداري اور جوا كارخ نه جووغيره) - (مقلوة شريف)

نیز آپ ظِفِی الله ان سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا (کیونکہ ان میں جنات اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں) اگر کتب حدیث میں زیادہ وسیع نظر ڈالی جائے تو اس طرح کی بہت می تعلیمات سامنے آجائیں گی جو سرایا شفقت ير بني بين، اي شفقت كالقاضا تها كه آب ين الفائلي كويه كوارانه تهاكه کوئی تھی مؤمن عذاب میں مبتلا ہوجائے۔

حضرت الوبريرة وَفَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلِي عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال الی ہے جیسے سمی محض نے آگ جلائی جب اپنے چاروں طرف روشی ہو گئی تو پروانے اس آگ میں آگر گرنے لكے وہ مخض ان كوروكتا ہے كه آگ يس نه كريب الكين وہ اس يرغالب آجاتے الل ، اور زبر دی گرتے ہیں ، بھی میراحال ہے کہ میں تمہیں دوزخ سے بحانے کے لئے تمہاری کمروں کو پکڑ تاہوں،اور تم زبردی اس میں گرتے ہو۔

کے لئے ان امور کی تعلیم دیتے تھے، جن سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا اور جن سے انسانوں کو خود ہی بچنا جائے لیکن آپ خِلاق اللہ ان شفقت کا تقاضایہ تھا کہ ایے امور کو بھی واضح فرماتے تھے،ای لئے آپ ظِلْفَا عَلَیْمانے کی ایس حیت پر سونے سے منع فرمایاجس کی منڈ پر بنی ہوئی نہ ہو۔ (مظلوة) اور آپ طِلْقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وهوتَ بغير ) اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں ... چکنائی لگی ہوئی تھی کھر اس کو کوئی

تکلیف پہنچ گئی (مثلاً کسی جانور نے ڈس لیا) تو وہ اپنی ہی جان کو ملامت كرب\_(مشكوة)

سونے کے بعد بیدار ہو توہاتھ وهوئے بغیریانی میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ أے تہیں معلوم کدرات کوائل کاہاتھ کہال رہاہ۔ (رواہ ابخاری وسلم) ( ہاتھ رات کو کہال رہا، اس کی توضیح یہ ہے کہ: ممکن ہے اے کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہویااس پر زہر با جانور گزرگیا ہو) جوتے سننے کے بارے يس آپ الفاق الله ارشاد فرمايا كه زياده ترجوت يہنے رہا كرو كيونك آدى جب تک جوتے بینے رہتاہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سوار ہو۔ (رواہ مسلم) (جیسے جانور پر سوار ہونے والا زمین کے کیروں مکوروں اور گندی چیز ول اور کانٹول اور اینٹ پتھر کے تکثرول سے محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی ان چزوں سے جوتے سننے والے کی حفاظت رہتی ہے) نیز آپ طابق علی انے یہ بھی فرمایا کہ: جب چلتے چلتے تمہارے چپل کانسمہ ٹوٹ جائے توایک چپل میں نہ چلوجب تک دوسرے چیل کو درست نہ کراو (کیر دونوں کو پہن کر چلو) اوریه تھی فرمایا: که ایک موزه پین کرنه چلو، (کیونکه ان صورتول میں ایک الدّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كُوهُ الْكُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [السف: ٩]

ترجمہ: "وہ الیا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور
عادین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب
کردے، گومشر کے کیے ناخوش ہوں۔"
اور قرآن پاک میں اس رسالت پر اپنی گوائی مجی اپنی زبانی بیان فرمائی چنانچہ
سورہ رعد میں ارشاد جل مجدہ ہے:

(جولوگ گناہ نہیں چھوڑتے وہ اپنے اعمال کو دوزخ میں ڈالنے کاسب بناتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے جو گناہوں پر وعیدیں بتائیں ہیں اور عذاب کی خبریں دی ہیں ان پر دھیان نہیں دیتے )۔

\* فضيّلت \*

آنحضرت طِلِقَائِ عَلَيْنَا كَلَى رَسَالَت بِرِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى كُوائِى الله تعالى نے اپنیارے نی طِلِقَ اِلَیْ کو رسالت و نبوت سے سرفران فرمایا، اور اس پر گوائی دی، ارشاد فرمایا:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى

ترجمس: "فتم ب قرآن عليم كى، بلاشبه آپ پيغيرول ميں سے ييں۔"

الله تعالی آیت مذکورہ میں قرآن حکیم کی قسم کھاکررسول الله ظِلْفَاعِیْنَا کی رسالت کے محرین کی تردید فرما دی اور صاف صاف فرما دیا که بلاشبہ آپ ظِلِقَائِیْنَا کی رسولوں میں سے ہیں۔

اور سورهٔ منافقون میں ارشاد فرمایا:

﴿ وَأَلِنَهُ يَعَلَمُ إِنَكَ لَرَسُولُهُ ﴿ [النافقون: ا] ترجمه: "اور الله جانتا ہے كدبے شك آپ الله كے وسول ميں۔"

تفسیر: ان سب آیات کرمیات میں یہ فرمایا جارہا ہے کہ: اے کافرو: تم اگر نہ ماٹو تو تمبارے انکارے ہمارے نبی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے انھیں نبی بنا کر بھیجا ہے توہم ہی ان کی نبوت پرگواہ ہیں، اور اصل گواہی بھی ہماری ہی ہے لبذا مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں، نیز اہل کتاب کے علاء کی گواہی بھی ہمارے رسول کے لئے کافی ہے، جواپی کتابوں میں ان کی نبوت کی پٹین گوئی پڑھتے آئے ہیں، اور ان کے جذبہ انصاف نے انھیں مؤمن فرمادیا، انھوں نے ہمارے نبی کی تصدیق کی اور ان پر ائیان لے آئے، اہل علم کی گواہی کے ابعد جاہلوں کا انکار ہے حیثیت ہے۔



عبدالله بن سلام دَهِ وَاللهُ مَنْ سلام دَهِ وَاللهُ مَنْ سلام دَهُ وَسَلَمَ اللهُ مِنْ سلام دَهُ وَسَلَمُ اللهُ مَنْ سلام دَهُ وَاللهُ مَنْ سلام دَهُ وَسَلَمَ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الل

نیز سورہ کقرہ بیں اللہ تعالی نے بن اسرائیل کے ایک خاص واقعہ حضرت طالوت، حضرت داؤد غلیفلائی اور قبل جالوت و قوم عمالقہ کا واقعہ بیان فرمایا، اور واقعہ ذرا تفصیلی ہے، کی شبہ کرنے والے کو شبہ ہو سکتا تھا کہ آنحضرت ظلی نے فلی نے انھوں نے یہ تفصیلات کس طرح بیان کیں؟ اللہ تعالی نے قبل اس کے کوئی شبہ کرے اس کی بڑی ختم فرمادی، اور اعلان فرمادیا کہ اب فیل اس کے کوئی شبہ کرے اس کی بڑی ختم فرمادی، اور اعلان فرمادیا کہ اور بی یہ تھے اور واقعات ہم نے آپ شائے ایک کو بتلائے ہیں شمیک شمیک، اور بلاشبہ آپ شائے کا رسولوں میں سے ہیں۔

ارشاد بارى تعالى ملاحظه بو:

﴿ يَلْكَ عَالَيْكَ اللّهِ اللهِ الهُ

﴿يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَنِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ النَّهُ یں ہے ہے کہ آپ ﷺ نے امت کے لئے قرآن کے معانی و مطالب بھی بیان فرمائے اور آپ ﷺ نے بلاشہ اس کا بھی پوراحق اوا فرما دیا، ذیل کی آت کریمہ میں اس فرض منصی کا ذکر ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمُ فَسَنَالُوا أَهْلَ اللَّهِ كُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

[التحل: ١٣١-١٣٣]

ترجمہ: "اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، جن کی طرف ہم دی بھیجے تھے، سوتم اہل علم سے پوچھا وہ اگر تم نہیں جانتے، ان رسولوں کو دلائل ادر کتب کے ساتھ ، اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ پھی کھی گھی اور گوں کے لئے بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیااور شاید دہ غور و فکر کریں۔"

تفسیر: ان آیات میں اول تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے پہلے جن کورسول بناکر بھیجا تھا وہ انسان ہی تھے، مشر کین مکہ کویہ بات مستجد معلوم ہوئی کہ ان کے باس جو رسول آیا وہ انسان ہی مالانکہ رسول اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں، بلکہ انسانوں کی طرف انسان ہی کا مبعوث ہونا حکمت اور مصلحت کے میں مطابق ہے۔

مضرین نے فرمایا ہے کہ اہل الذکر سے مراد اہل کتاب یعنی میہود و نصاری ہیں، مشر کین مکد تجارت کے لئے سال میں دو مرتبہ شام جایا کرتے رحمة للعالمين طِلِقَاعُ عَلَيْنَا كَابِهِت بِرُ ااعز از كه الله جل شانه حِل شانه في الله على الله على الله على الله على الله على الله عان كى قسم كھائى ہے الله عارك و تعالى كارشاد ہے:

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَّ عُومَ بِعَمَهُونَ اللهِ [الجر: 21] ترجمه: "آپ كى جان كى قتم ب شك وه اپنى متى ميں اندھے بن رب تھے۔"

لفنسير: ال آيت مين الله تعالى نے اپن حبيب طِلْقَ الله الله عان كى قسم كھائى ہے صاحب روح المعانى نے امام بيبقى كى دلائل النوق سے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كاقول نقل كيا ہے كہ الله تعالى نے محمد رسول الله طِلْقَ الله الله تعالى نے كر الله تعالى نے آپ كى جان سے بڑھ كر كوئى معززو مكرم جان پيدا نہيں فرمائى، الله تعالى نے آپ كى جان سے بڑھ كر كوئى معززو مكرم جان پيدا نہيں فرمائى، الله تعالى نے آپ طَلِق الله الله تعالى الله على الله على حيات كى قسم نہيں كھائى۔ (روح المعانى)

\* فضيّلتّ\*

احادیث شریفہ میں وارد شدہ تفصیلات کے مطابق قرآن پر عمل کرے ،حدیث شریف کے بغیر کوئی محض قرآن مجید پر چل ہی نہیں سکتا قرآن مجید میں علم ہے كه جب نمازك لئے كھڑے ہوتو ہاتھ مند دھولواور سر كامسے كرلو، جس كو عوام وخواص وضو کہتے ہیں لیکن یہ بات کہ کتنی مرتبہ دھوئے قرآن مجید میں اس کاذکر نہیں ہے ،اور کھر اس وضو کو توڑنے والی کیا چزیں ہیں یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہ، قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز پر ہے کا حکم ہے لیکن رکعتول کی تعداد شیں بتائی، نماز میں نظر کہاں رہے، ہاتھ کہاں رہیں، ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا، قرآن مجید میں حج وعمرہ یورا کرنے کا تھم ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں کس طرح اداہوتے ہیں، ع کس تاریخ میں ہو تاہے، طواف میں کتنے چکر ہیں، کہال سے طواف شروع ہوتا ہے، کہاں حتم ہوتا ہے، صفامروہ کے درمیان کتنی مرتبہ آنا جاتا ہے، احرام کس طرح باندهاجاتا ہے، عمرہ میں کیاافعال ہیں یہ مجی قرآن مجید میں نہیں ہے، ميت كومسل وياجانااور كفن وفن كاطريقه بهى قرآن مجيدين وكرنهيس فرمايا-الكاح انساني زندگي كي اجم ضرورت باس كاانعقاد كس طرح جو تا ب اور ویت (خون بہا) میں کیادیاج تا ہے ایک جان کی دیت کتنی ہے، اور مخلف اعضاء کی دیت میں کیا دیا جائے، وغیرہ وغیرہ چزیں بھی قرآن مجید میں مذکور مہیں ہیں، قرآن مجید میں علم ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاف دیئے جائیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے کاٹا جائے اور کتامال چانے پر کاٹاجائے، کیالیک چنااور ایک لاکھ رویے چرانے کا الك بى علم ب، كير اگر دوسرى بارچورى كرلے توكيا كياجائے؟ قرآن مجيديس زانی اور زانیہ کو سو کوڑے مارنے کا حکم ہے، اس میں تفصیل ہے متفرق کر

سے ، اور مدینہ منورہ میں یہودیوں پران کاگزر ہو تا تھا اور راستے میں نصرانیوں کے راہبوں سے ملا قات ہوتی تھی جو جنگلوں میں رہتے ستے اور شام میں نصرانیوں کی حکومت تھی وہاں نصرانی بہت ستے ، ان سے ملا قاتیں ہوتی تھیں، مشر کین مکہ جانے ستے کہ یہودی اور نصرانی دین ساوی کے مدعی ہیں، ای لئے مشر کین مکہ جانے ستے کہ یہودیوں سے معلوم کیا تھا کہ ہم صبح راہ پر ہیں یا مجم انصوں نے مدینہ منورہ کے یہودیوں سے معلوم کیا تھا کہ ہم صبح راہ پر ہیں یا مجم سی محت راہ پر ہیں یا مجم سی معلوم کیا تھا کہ ہم صبح راہ پر ہیں یا مجم سی معلوم کیا تھا کہ ہم سی محت مان سے بیاں ماحب علم سی محت سے اس لئے فرمایا کہ تم یہودونصاری سے معلوم کرلو سابقین انبیاء کرام جنوبی الشیار کی انسان سے یا فرشتہ سے اور کس جنس سے سے ، ان سے یو چھو گے تو جی بی بیا ہی کہ حضرت محمد رسول اللہ میں تھے۔ بی بیا جو بی اور رسول آتے سے وہ سب بیشر سے ، اور آدی ہی شھے۔

آیت کرمید میں بنادیا گیا کہ آپ طِلِقَ اُلِیْنَا کا کام صرف اُنٹا ہی خہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بندوں تک پہنچادیں بلکہ اس کابیان کرنااور اس کی تعلیمات کوواضح کرنا بھی آپ طِلِقَ الْکِیْنَا کے متعلق تھا۔

ال میں اُن طحدوں اور زندیقوں کی تردیہ ہو یوں کہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت (العیاذ باللہ) ایک ڈاکئے کی تی ہے، انھوں نے قرآن لاکر دیدیا، اب ہم خود سمجھ لیں گے، یہ طحد خود تو زندیق بن چکے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ اُمت کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوہیں، جب رسول اللہ ﷺ کو درمیان سے نکال دیں گے تو عمل کرنے کے لئے پاس رہے گا کیا؟ قرآن مجید میں تو مجمل طریقے پر احکام بیان کئے گئے ہیں، اس ایمال کی تفصیل رسول اللہ ﷺ طریقے پر احکام بیان کئے گئے ہیں، اس ایمال کی تفصیل رسول اللہ ﷺ کا مریاہے، طریقے پر احکام بیان کئے گئے ہیں، اس ایمال کی تفصیل رسول اللہ ﷺ کا مریاہے، کے بیان فرمائی ہے، قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا تھم دیاہے، اس لئے جو شخص قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کی کتاب مانتا ہے اس پر واجب ہے کہ اس لئے جو شخص قرآن مجید میں رسول اللہ تھا گئے گئے ہیں۔ اس لئے جو شخص قرآن مجید میں کو اللہ تعالی کی کتاب مانتا ہے اس پر واجب ہے کہ

نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اے اپنی آیات دکھائیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔"

افسیر: سورۃ الإسراء میں مسجد اقصی تک سفر کرانے کا ذکرہے، سورۃ البخم
اور احادیث شریفہ میں آ انوں پر جانے بلکہ سدرۃ المنتبی بلکہ اس ہے بھی اوپر
علی تشریف لے جانے کا ذکرہے، الل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے، کہ
اللہ تعالی نے آپ کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر
وہاں سے ساتویں آسان سے اوپر تک سیر کرائی، پھر اسی رات میں واپس مکہ
مخطمہ پنچاویا اور یہ آنا جانا سب حالت بیداری میں تھا اور جسم شریف اور روح
مبارک دونوں کے ساتھ تھا۔

صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک وصحافاً بتعالیف سے روایت ب ک رسول الله ظِلْقِيْقِي فِي ارشاد فرماياك ميرے ياس الك براق لايا كيا جو لسباسفيد رنگ کاچویایہ تھا، اس کا قد گدھے ہے بڑا اور خچرے جھوٹا تھا، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی، میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا، میں نے اس براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام عِلْمُ الشَّلامُ باندها کرتے تھے، بھر میں مجدیس داخل ہوا اور اس میں دو رکعتیں پڑھیں، کھر میں مسجدے باہر آیا تو جبریل غَلِيثُلِلمُ اللهِ ميرے ياس أيك برتن ميں شراب اور أيك برتن ميس دودھ لے كر آئے، میں نے دودہ کو لے لیا، اس پر جریل غَلِیْلاَ فِی کہا کہ آپ آسان میں حضرت آدم اور دوسرے آسان میں حضرت عیسی اور میجی اور تیسرے آسان میں حضرت بوسف اور چوشھے آسان میں حضرت اور لیس اور یانجویں آسان

کے مارے جائیں یامتواتر، ان سب چیزوں کاجواب قرآن مجید میں نہیں ہے، مذکورہ بالا چیزیں رسول اللہ طِلِقَ اللّٰ الله طِلِقَ اللّٰ الله طِلْقَ اللّٰهِ اللّٰهِ الله عَلَى مِیان فرمائیں، آپ طِلْق اللّٰهِ الله عَلَى مِیان فرمائیں، آپ طِلْق الله عَلَى مِیان فرمائیں مطابق ہی عمل کیاجائے تب قرآن مجید پر عمل ہوگا۔

قرآن مجید کااعلان ہے کہ دین کامل ہے اور بے شار احکام ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں اور جو احکام قرآن میں مذکور ہیں وہ مجمل ہیں، بیان اور تشریح کے بغیر قرآن مجید پر عمل نہیں ہو سکتا، اور یہ بیان اور تشریح کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول میلائی تھی کے سپر د فرمایا ہے جیسا کہ اوپر آیت شریفہ میں واضح طور پر مذکور ہے۔(ماخوذازالوارالیان)

الله تعالى فضيه السنة الله تعالى فضيه السنة الله تعالى في آنحضرت طلقي الماء و معراج سے شرف ياب فرمايا الله تبارك و تعالى كارشاد ہے:

﴿ سُبْحَنَ الَّذِى أَشَرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلَا مِنَ الْمَسْجِدِ اللَّهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمُحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ. لِلْمُرْدَةُ مِنْ ءَايَنْنِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّجِيعُ ٱلْبَصِيرُ (١٠)

[1:4/4]]

ترجمس: "پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو ایک رات میں مجد حرام سے محد اتصیٰ تک سفر کرایا، جس کے اردگرد ہم يہلے كاواقعہ ہے)۔

حافظ ابن کثیر وَخِعَبَهُ الذَالَ قَعَالَیْ نے اپنی تفییر میں (۱/۳) میں حضرت اس بن مالک وَخِلَالْهُ قَعَالَیْ فَا روایت بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کی ہے، اس میں اس طرح ہے: بہت ہے لوگ جمع ہوئے، بھر ایک اذان دینے والے نے اذان وی دی اس کے بعد ہم صفیں بنا کر کھڑے ہوگے، انظار میں تھے کہ کون امام ہے گا، جریل غَلِیْلَالِیْکُوک نے میراماتھ بکڑ کر آگے بڑھادیا، اور میں نے حاضرین کو نماز پڑھادی، جب میں نمازے فارغ ہوا تو جریل غَلِیْلَالِیْکُوک نے کہا اے می واتو جریل غَلِیْلَالِیْکُوک نے کہا اے جو کی ایک معوث فرمائے ہیں کہ آپ کے چھے کن حضرات نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا، نہیں حضرت جریل غَلِیْلَالِیْکُوک نے کہا کہ جتے بھی نی اللہ ہے کا میں نے کہا، نہیں حضرت جریل غَلِیْلَالِیْکُوک نے کہا کہ جتے بھی نی اللہ کے بالی نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ کے چھے نماز پڑھی ہے۔ (اس کے بعد روایت میں آپ غَلِیْلَالْکُوک کے آمانوں پر جانے کانڈ کرہ ہے)۔

سفر معراج کی باتیں بہت مفصل ہیں ہم ان میں سے اختصار کر کے چند پہلو ذکر کرتے ہیں جس کو تفصیل مطلوب ہووہ تغییر اثوار البیان کا مطالعہ کرلے:

- آسانوں میں آنحضرت طیف فاقیا کی حضرات انبیاء علین الفیال سے ما قاتیں۔
   ما قاتیں۔
  - 🕡 آنحضرت والفي البيت المعور اور سدرة المنتبى كالماحظة فرمانا-
- پیاس نمازوں کا فرض ہونا اور حضرت موسی غَلیظ الفِیْلَا کِی توجه ولائے ہے دربار البی میں باربار تخفیف کی درخواست کرنا، اور صرف پانچ نمازی باتی رہ جانا، اور اُن پر پیچاس ہی کا ثواب ملنا۔
- 🔞 نمازوں کے علاوہ دیگر دوانعام: نمازوں کے علاوہ مزید ایک انعام یہ کہ

حضرت عبد الله بن مسعود رَضِوَاللَّهِ بَعَالَیْفَ کی روایت میں ہے کہ سدرة المنتنی کوسونے کے پروانوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ (صح مسلم ۱۹۷۱)

آنحضرت ظِلْقَائِ عَلَيْنَا كَالْبِياء كرام عَلَيْنَهُ الشَّلَامُ كَالمَت فرمانا محج مسلم میں براویت حضرت ابوہریرہ دَفِحَاللَهُ مَقَالْتُنَا فَافْنَا ہِ مَعی ہے کہ آپ ظِلْقَائِ اَفْنَا الْفَافْ ہِ مَعی ہے کہ آپ ظِلْقَائِ اَفْنَا الْفَافْ ہِ مَعی ہے کہ آپ ظِلْقَائِ اَفْنَا الْفَافَ ہِ مَعی ہے کہ آپ ظِلْقَائِ اَفْنَا اللَّهِ اللَّهِ مَن نے اپنے آپ کو حضرات انبیاء کرام عِلَیٰ اللَّهِ اَلٰ کَامات کی جماعت میں دیکھا، ای اثناء میں نماز کاوقت ہو گیاتو میں نے ان کی امامت کی جب نمازے فارغ ہواتو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد ظِلْقَافِ ہے ووزخ کاداروغہ ہے اس کو سلام کیجے ، میں اس کی طرف متوجہ ہوا، تواس نے از خود سلام کیا۔ (مجمح مسلم: ۱/۹۱)

(یہ بیت المقدس میں امامت فرمانا آسانوں پر تشریف لے جانے سے

کرتے، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس بارے
ہیں حدیث مشکوۃ المصابی (ص ۳۳۸) پر ملاحظہ فرمائیں۔
(ج) کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے،
جبریل غَلِیْلاَ اللّٰہ کُلِا نے آپ ظِلِیْلُو اللّٰہ کُلِی اور ان کی ہے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے
گوشت کھاتے ہیں، (یعنی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی ہے آبروئی کرنے
میں لگے رہتے ہیں۔ (مشکوۃ بس ۳۲۹ من الاوراؤد)
میں لگے رہتے ہیں۔ (مشکوۃ بس ۳۲۹ من الاوراؤد)
(و) سود خوروں کی بدحالی کاد کھینا:

آنحضرت والقائلية اليه لوگول پر سه مجل گزرت كد ان كے پيث التے برے بخى گزرت كد ان كے پيث التے برے بخے جيے (انبانوں كے رہنے كے) گھر ہوتے ہيں، ان بيس سانپ تھے جو باہر سے ان كے بيؤں بيں نظر آرہ تھے، آنحضرت والفائلية الله جريل غلياللية كان سے بوجھا يہ كون لوگ ہيں؟ انھوں نے جواب ديا: يہ سود كھانے والے ہيں۔ (مثلوۃ المسانج: سهر) کھانے والے ہيں۔ (مثلوۃ المسانج: سهر) کھانے والے ہيں۔ (مثلوۃ المسانج: سهر)

حضرت راشد بن سعد دَهُوَالقَائِقَالَ فَيْ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَ

مورۃ البقرۃ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول ہے آخر تک اللہ تعالیٰ نے خاص طورے عنایت فرمائیں، اور دوسراانعام یہ کہ ایک قانون کا بھی اعلان فرمادیا کہ رسول اللہ ﷺ کے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ بخش دیئے جائیں گے جو شرک نہ کرتے ہوں۔ (مسلم ۱/۹۷)

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہیں گے بالکل ہی معاف فرمادیں گے، اور جس کو کبیرہ گناہوں پر عذاب دینا چاہیں گے تو وہ عذاب بھگت کر چھٹکاراپاجائے گا، البتہ کفارومشر کبین ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ معراج میں آنحضرت ﷺ کودیدارالی حاصل ہونا:

معرائ میں آنحضرت فیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کاشرف حاصل ہوا، اس پر تمام اہل حق علماء کا جماع ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ شب معراج میں یہ دیدار رؤیت بصری تھی یا رؤیت قلبی ہے، یعنی سرک آنکھوں ہے دیدار ہوایادل کی آنکھوں ہے، جمہور صحابہ وتابعین کا بجی مذہب ہے کہ آنحضرت فیلی گائی کو اپنے یروردگار کا دیدار سرکی آنکھوں سے نصیب ہوا، اور مختقین کے نزدیک بھی قول رائج اور حق ہے۔ سفر معراج کے بعض دیگر مشامدات:

(1) حضرت موکی غَلِیْ النَّیْ کَو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دکھیا: حضرت انس رَضَوَ النَّهِ عَلَیْ النَّیْ کَا اَلَٰ عَلَیْ النَّیْ النَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ الللِّلِمُ الل

(ب) ایسے لو کوں پر سے گزرنا جن کے ہونٹ فیجیوں سے کائے جارہے تھے، یہ اس امت کے خطیب ہیں جو دہ باتیں کہتے ہیں جن پر دہ خود عمل نہیں

www.besturdubooks.wordpress.com

حاربی تھیں:

ہیں جوان کے لئے طلال نہیں۔

منکرین و ملحدین کے جاہلانہ اشکالات کاجواب

روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول الله طِلْقَ عَلَيْنَا كُو الله تعالى نے بیداری میں روح وجم کے ساتھ معراج کرائی، اہل النة و الجماعت كاليمي ند ب ب، ایک بی رات میں آپ ملاقتا کیا مک معظمہ سے روانہ ہو کربیت المقدس ميس يبنيح وبال حضرات انبياء كرام عَلَيْهُ الشِّلامُ كَ امامت كي، كير وبال ے آسانوں یر تشریف لے گئے، وہاں حضرات انبیاء کرام عَلَیْنُ الشِّلامُ سے ملا قاتيں ہوئيں، سدرة المنتبي كو ديكھا، البيت المعمور كوملاحظہ فرمايا، الي جگه پر مِبنچ جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازیں آرہی تھیں،عالم بالامیں بچاس نمازی فرض کی کئیں، کھر حضرت موک عَلینالفظی کے بار بار توجہ ولانے پر آپ عَلَیْنَافِیکا تخفیف کرنے کی درخواست کرتے رہے اور خالق کائنات جل مجدہ نے یا کج نمازیں بڑھنے پر پھاس نمازوں کے ثواب کا اعلان فرمایا، کھر ای رات میں آسانوں سے نزول فرمایا اور واپس مکہ مُعظّمہ تشریف لے آئے ، رائے میں قریش كا ايك قافلہ ملاجب صبح كو قريش كے سامنے رات كا واقعہ بيان كيا تو وہ تكذيب كرنے لكے، ليكن جب آب والقائقال نے بيت المقدى كے بارے میں جو کچھے بتایا تھاوہ سب کے سامنے سمجھ ثابت ہو گیا، تو قریشیوں کامنہ بند ہو كيااورآك كجهند كندسك-

لیکن اب دورِ حاضر کے ملحدین واقعہ معراج کومانے میں تامل کر رہے بیں، اور بعض جاہل بالکل ہی جمثلا دیتے ہیں، اور بول کہہ دیتے ہیں کہ خواب کا واقعہ ہے، یہ لوگ یہ نہیں سوچتے آگریہ خواب کا واقعہ ہو تا تو مشر کین مکہ

اس کاانکار کیوں کرتے اور یوں کیوں کہتے کہ بیت المقد س تک ایک ماہ کی مسافت کیے طے کرلی، اور کھر انھیں بیت المقد س کی نشانیاں وریافت کرنے کی کیاضرورت تھی؟ مورۃ الاسراء کے شروع میں جو پھیٹنے کئی الَّذِی الَّذِی الْمَسْرَیٰ یعبدہ ہے صاف ظاہر ہے کہ آپ الشریٰ یعبدہ کے ماتھ تشریف لے گئے، نیز لفظ اسری جو سرک طیف کی کی ساتھ تشریف لے گئے، نیز لفظ اسری جو سرک میں کی ساتھ تشریف لے گئے، نیز لفظ اسری جو سرک میں کے سفر کرنے پر دلالت کرتا ہے، خواب میں کوئی کہیں چلا جائے، اس کو سری اور امری ہے تعبیر نہیں کیا جاتا، لیکن جنہیں ماننا نہیں ہے وہ آیت قرآنید اور احادیث صحیحہ کا انکار کرنے میں ذرا نہیں جھیجئے۔ ''اعاذنا الله من اور احادیث صحیحہ کا انکار کرنے میں ذرا نہیں جھیجئے۔ ''اعاذنا الله من

منکرین کی جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ زمین سے اوپر جانے میں اتنی مسافت کے بعد ہوا موجود نہیں ہے، اور فلال کرہ سے گزرنا لازم ہے، اور انسان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور فلال کرہ سے زندہ نہیں گزر سکتا، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، اول تو ان کی باتوں کا یقین کیا ہے جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر ان کی کوئی بات صحیح بھی ہو تو اللہ تعالی کو پوری پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کو جس کرہ سے چاہے باسلامت گزارہ ہے، اور بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھے، اور سانس لینے کو بھی تو الی نے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اگر وہ انسان کو تخلیق کی ابتداء ہی سے بغیر ہوا اور بغیر سانس کے زندہ رکھتا تو اسے اس پر بھی قدرت تھی، اور کیا سکتہ کا مریض بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا جبس وی کرنے والے سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا جبس وی کرنے والے سانس لئے بغیر گھنٹوں سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا جبس وی کرنے والے سانس لئے بغیر گھنٹوں سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا جبس وی کرنے والے سانس لئے بغیر گھنٹوں سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا جبس وی کرنے والے سانس لئے بغیر گھنٹوں

نہیں جیتے ؟ بعض جابل تو آسانوں کے وجود ہی کے مشر ہیں ، ان کے انکار کی

( الحاقة: ١٦] عين تذكره فرمايا ب، للبذاان لو كول كى بات بالكل جيوث ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آسان میں خرق والتیام نہیں ہو سکتا۔ كجيدلو كون كوييدا شكال تضااور بعض ملحدون كوممكن باب بجي بيداشكال ہو کہ ایک رات میں اتابرا اسفر کیے ہو سکتا ہے، بھی پہلے زبانہ میں کوئی مخض اس طرح کی بات کرتاتو اس کی کچھ وجہ مجھی تھی، کہ تیز رفتار سواریان موجود نہ تخیں، اور اب جونے آلات ایجاد ہو گئے ان کا وجو دنہ تھا، اب تو جدہ سے در م گھنٹہ میں ہوائی جہاز وشق پہنچ جاتا ہے، جہاں سے بیت المقدس تھوڑی عى دور ب، اگراى حباب كود كيها جائے توبيت المقدى آنے جانے يين صرف ووتمن محفظ خرج موسكت بين اور رات كي باتى آئم كفظ آسانون ير تيني اوروبال ك مثابدات فرمان اوروبال ب واليس آنے كے لئے تسليم كر لئے جائيں تو اں میں کوئی بعد نہیں ہے، اب توالک رات میں لمی مسانت قطع کرنے کا ائکال ختم ہو گیا،اور یہ مجی معلوم ہے کد اللہ تعالیٰ کی قدرت ختم نہیں ہوئی، الله تعالى چاہے توجو تیز رفتار سواریاں ہیں انھیں مزید در مزید تیز رفتاری عطافرما وے ، اور نی سواریال پیدافرمادے ، جو موجودہ سواریوں سے تیز تر ہول، سورہ کل میں جو سواریوں کا تذکرہ فرانے کے بعد فرایا ہے ﴿ وَيَعْلُقُ مَا لَا مَعْلَمُونَ ﴾ [الحل: ٨] (الله تعالى وه چيزين پيدا فراتا ہے جنہيں تم نہيں جانة) فرمايا ب،اى من موجوده سواريول اور ان سب سواريول كى طرف اشارہ ہے جو قیامت تک وجود میں آئیں گی اب توا سے طیارے تیار ہو چکے ہیں جو آواز کی رفتار نے مجمی زیادہ جلدی چنجنے والے ہیں، اور ایجی مزید تیز رفتار سواریاں بنانے کی کوششیں جاری ہیں، یہی اوگ جو سفر معراج کے مظر ہیں، یا اس کے وقوع میں متر دو ہیں، خود ہی بتائیں کہ رات دن کے آگے بیچیے آنے

میاد صرف عدم العلم ہے ﴿ وَإِنَّ هُمُمَ إِلَّا يَخُوصُونَ ﴾ [الزفرف: ٢٠] "ده محض الكل ہے باقیں كرتیں ہیں۔ "كسى چیز كانہ جاننا الى امر كى دليل نہيں ہے كداس كاوجود ہى نہ ہو، محض الكلول ہے اللہ تعالى كى كتاب جھلاتے ہیں۔ ﴿ فَنَكَلَهُ مُرُ اللّٰهُ أَلَفَى مُؤْفَكُونَ ﴾ [المنافقون: ٣] "الله أنجيس غارت كرے كدهر اللّے جارہے ہیں۔ "

فلف قد بمد ہویا جدیدہ اس سے تعلق رکھنے والوں کی باتوں کا کوئی اعتبار خبیں، خالق کا کانات جل مجدہ نے اپنی کتاب میں سات آسانوں کی تخلیق کا مذکرہ فرمایا، لیکن اصحاب فلسفہ قد بمد کہتے تھے کہ نو آسان ہیں، اور اب نیا فلسفہ آیا تو آبیان کا وجود بھی تسلیم نہیں کرتے، اب بتاؤان انگل لگائے والوں کی بات شمیک ہے، یا خالق کا کتات جل مجدہ کا فرمان سیجے ہے؟ سورہ ملک میں فرمایا ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنَ خَلَقَ وَهُو اللَّهِلِيفُ آلْفِيرِدُ ﴿ اللَّكَ اللَّهِ اللَّكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّ

فلفد قدیمدوالے آسمان کاوجود تو مانے تھے لیکن ساتھ ہی ہے کہ آسمانوں میں خرق والتیام نہیں ہو سکتا، یعنی آسمان پیٹ نہیں سکتا، یہ بھی ان کی ان کی انکل چپووالی بات تھی بھی نہ گئے اور نہ جاکر دیکھازیمن پر بیٹے بیٹے سب کچھ خود تی طے کرلیا، جس ذات پاک نے آسمان زمین بیدا فرمائے ،اس نے تو آسمانوں کے دروازے بھی بتائے، چہانچہ سورة اعراف میں فرمایا ﴿لَا فَقَدْحَ فَلَهُم أَبُوبُ السَمَلَةِ ﴾ [الاعراف: ٣٠] اور سورة نبائیس فرمایا ﴿وَقَدْحَتِ اَلسَمَلَةُ فَکُانَتَ اَلْتَمَالَةُ فَکَانَتَ طُمِور ہو گا ﴿إِذَا اَلتَمَالُهُ اَلْتَمَالُهُ فَلَا اور ﴿وَالْنَفَقَةِ اللّٰكَالُهُ فَعِی وَرَعِینِ وَالِیا ہُونَا اللّٰمَالُهُ فَعِی وَرَعَ فِرَا اللّٰمَالُهُ فَعِی وَرَعِینِ وَالِیا اللّٰمَالُهُ فَعِی وَرَعِینِ وَالِیا ہُونَا اَلتَمَالُهُ فَعَیٰ وَرَعِینَ وَاللّٰمِینَ وَاللّٰمِی اَللّمَالُهُ فَعِی وَمِینِ وَالِیا اللّٰمَالُهُ فَعِی وَمِینِ وَالِیاتُ اَللّٰمَالُهُ فَعِی وَمِینِ وَالِیاتُ اللّٰمَالُهُ فَعِی وَمِینِ وَالِیاتُ اللّٰمَالُهُ فَعِی وَمِینِ وَالِیاتُ اللّٰمَالُهُ فَعَی وَمِینِ وَالِیاتُ اللّٰمَالُهُ فَعَی وَمِینِ وَالِیاتُ اللّٰمَالُهُ فَعَی وَمِینِ وَالِیاتُ اللّٰمَالُهُ فَعِی وَمِینِ وَالِیتُ وَاللّٰمَالُهُ وَاللّٰمَالُهُ فَعَی وَمِینِ وَالْمِینُ وَالْکَالُهُ فَعَی وَمِینِ وَالْمِینُ وَاللّٰمِی وَاللّٰمُورِ مِن کَاللّٰمَالُهُ فَعَی وَمِینِ وَالْمِیْتُ اللّٰمَالُهُ فَعَی وَمِینِ وَالْمِینَالُهُ وَاللّٰمَالُونَ وَاللّٰمِیْ وَاللّٰمُیْمَالُونَ اللّٰمَالُهُ وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمُورُ وَاللّٰمُیْمَالُونُ وَاللّٰمَالُونُ وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمَالُهُ وَاللّٰمِی وَاللّٰمُولِي اللّٰمِی وَاللّٰمُیْمَالُونُ وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِیْمَالُونُ وَاللّٰمِی وَاللّٰمِیْمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمُی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَالْمَالِمُی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِیْمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِیْمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰمِی وَاللّٰم

يَبَعَنْكَ رَبُّكَ مَفَامًا مَعَمُودًا (الإسراء: 29] ترجمه: "اور رات كے حصد ميں تجد پرها يجئ كديد آپ كے لئے اضافہ ب،آپ كارب آپ كو عنقريب مقام محود پرفائز فرمائے گا۔"

تفسیر: اس میں آپ الفاق اللہ اللہ کے لئے تسلی ہے، کہ چند روزہ ونیا میں وہ مجی چند دن آپ کے وثمن جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ اس بلند مرتبہ کے سامنے بے حقیقت ہے جو مرتبہ آپ کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، یعنی مقام محمود پر پہنچایا جائے گا، اس مقام پر تمام انبیاء جنون النظام اور تمام اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے۔

مصرت عبد الله بن عمر رَفَعَالِقَالَةَ الْفَائِدَ فَي فَرَايا كه قيامت كے روز ب لوگ مختف جماعتوں ميں ہے بول كے، ہر امت اپنے اپنے بى كے پيچھے ہو گى، وہ عرض كريں كے، كه جمارى سفارش كيجے، حتى كه جمارے بى تك شفاعت كى نوبت پينچ جائے گى۔ (مسج بخارى س١٨٨)

ر ب کہ دیگر انبیاء کرام عِلَیْنَ الیّلائم سفارش کرنے کے لئے تیار نہ ہوں کے تو نبی اکرم ﷺ ساری مخلوق کے لئے سفارش فرمائیں گے، یہ وہ مقام محمود ہے جس پر اللہ تعالی آپ کو پہنچاویں گے۔

یں (ان کے خیال میں) زمین جو اپنے محور پر گھومتی ہے، چوہیں گھنٹہ میں
کتنی مسافت طے کرلیتی ہے ؟ اور یہ بھی بتائیں کہ آفتاب جوز مین کے کرہ سے
کروڑوں میل دور ہے، کرن ظاہر ہوتے ہی گئے سیکنڈ میں اس کی روثنی زمین پر
بہنج جاتی ہے ؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جب چاند پر گئے ہے تو کتنی مسافت کئے
وقت میں طے کی تھی؟ یہ سب کچھ نظروں کے سامنے ہے، بھر واقعہ معراج میں
تردو کیوں ہے ؟

۴ فضیات ۱۳۱۷ وکتابی ۱۳۱۸

آنحضرت طِلِقَالِيَّا اللَّهِ ا کیاجائے گا

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ، نَافِلَةً لَّكَ عَكَىٰ أَن

مرزيت حاصل ہو جائے گی، ونيا وآخرت بيس آپ علاقت كو ايے مرتبي ينجادے گی جہال آپ في في في الله محود خلائق بكر رہيں گے ، ہر طرف سے آپ الفاقي يدر وسائش كى بارش موكى، اور آپ الفاقيك كى متى ايك قابل تعریف استی بن کررہے گی، آج آپ میلی ایک وشن اور دشمنان اسلام آپ ستى باعظمت كواين باطل افكار ونظريات سے داغدار كرنے كى ناكام كوشش كررب بين، حالاتك سارى دنياك انصاف يسند انسانول في بر زماند میں اور دنیا کے کونہ کونہ میں آپ میلی الملی کی مرح وستائش کے کن گاتے ہیں، آپ ﷺ کی ذات عالی کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، اور یہ سلسلہ تاروز قیامت جاری وساری رہے گا، یہال تک کہ وہ وقت موعود آئے گا جب قیامت قائم ہوگی اور آپ ملاق اللہ ساری مخلوق کے محدول میں اور گویا يبي مقام إنساني عظمت كى انتهاب،اس سے زيادہ اولي جگد اولادِ آدم كو نبيس ال علق ، اور اس سے بڑھ کر انسانی رفعت وبلندی کاتصور نہیں کیا جاسکتا، انسان کی سعی وہمت ہر طرح کی بلندیوں تک اُڑ کر جاسکتی ہے، لیکن یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی کہ روحوں کی ستائش اور دلول کی مداحی کا مرکز بن جائے، یہ محمودیت ای کو حاصل ہوسکتی ہے ، جس میں حسن کمال ہو۔ (تغییر انوار القرآن)

يارب صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم

کچر موکی غلیفالفتان کے پاس، کچر عیسی غلیفالفتان کی پاس سفارش کرنے کی درخواست کریں گے، یہ سب حضرات انکار کردیں گے، تو سید الاُولین و الاَّ خرین حضرت کی درخواست کریں گے، یہ سب حضرات انکار کردیں گے، تو سید الاُولین و شفاعت کی درخواست کریں گے، آپ عرش کے نینچ پہنچ کر سجدہ میں گر جائیں شفاعت کی درخواست کریں گے، آپ عرش کے نینچ پہنچ کر سجدہ میں گر جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایس اُنی ایس تعریفیں البام فرمائے گا، جو اس کے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا رشاد ہو گا کہ اے کی ایس خیس خیس ڈور گئیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو گا کہ اے گر فیلی گئیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو گا کہ اے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ (رواہ ابھاری وسلم)

الله تعالیٰ کا دعدہ ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، لیکن امت محمد یہ ظلائے ہے کہ کہ مقام محمود کی دعا کرنے کا شرف عطا کیا ہے، جو اذان کا جواب دینے کے بعد کی جاتی ہے۔

دنیا میں رسول اللہ ظِلِقَ الله کِل مقام محمود کے عام مفہوم میں رسول اللہ ظِلِقَ الله کِل اللہ طِلْقَ الله کِل اللہ طِلْقَ اللہ کِل اللہ کِل عام مفہوم عام مفہوم عام میں حوض کو ار داخل ہے، جیسا کہ کو ار کے مفہوم عام میں حوض کو ار داخل ہے، گویاوی اللی نے ایسے مقام تک پہنچانے کی اطلاع دی ہے، جو انسان کے لئے عظمت وبرتری کاسب سے بلند مقام ہے، حسن و کمال کا ایسامقام ہے جہاں آپ ظِلْقَ اللہ کے خطاب کی عالمگیر محمودیت اور داگی

\* فضيّلت \*

الله تبارک و تعالی نے اپنے حبیب طِلِقِیُ عَلَیْنَا کو خوبی کے ساتھ مکہ مکر مہ سے ہجر ت کروا کر خوبی کی جگہ لیعنی مدینہ منورہ میں پہنچایا الله تبارک و تعالی کافران ہے:

﴿ وَقُل رَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل نِي مِن لَدُنكَ سُلطَننًا نَصِيرًا ﴿ ﴾

[10-11-11]

ترجمہ: "اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب آپ مجھے این عبلہ میں داخل کیجئے جو خوبی کی عبلہ ہو، اور مجھے خوبی کے ساتھ نکالیئے، اور میرے لئے اپنے پاس سے ایساغلبہ عطافرہائے جس کے ساتھ مد د ہو۔"

تفسیر: امام احد دَخِمَبُالدَدُهُ وَقَالَ نَے حضرت عبدالله بن عباس ضی الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما که نی اگرا مُنِظِقَ الله عنها کو جرت کا تکم دیا گیا، الله تعالی نے مذکورہ بالا آیت (اس موقع پر) نازل فرمائی۔ حضرت حسن بصری دَخِمَبُوالدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ کورہ بالا آیت کی تغییر میں فرمائے بین کہ جب کفار مکہ نے حضوراقد س مُنِظِق اللهُ اللهُ بند کردیں۔ آپ مِنْظِق اللهُ کا اللهُ بند کردیں۔ آپ مِنْظِق اللهُ اللهُ مند کردیں یا ظر بند کردیں۔

اور الله پاک نے اہل مکہ سے قبال کا ارادہ فرمایا تو اپنے بیٹیمبر ظیفی الکیا کو یہ بند منورہ کی طرف جرت کا حکم فرمایا یعنی اسی مذکر کورہ بالا آیت کے ذریعہ ۔

اور حضرت قبادہ فرماتے جیں کہ اس آیت میں ہمڈ خُل صِد فِ ﴾

مدینہ منورہ مراد ہے اور ہو مُحَفَّر ہے صِد فِ ﴾ سے مکہ مکر مہ مراد ہے ، اور عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم رَحِحَقِبُهُ اللّٰهُ مَا قَالَ کُلُ قُولَ جی بی ہی ہے ، اور اس بارے میں تمام اقوال میں سب سے زیادہ مشہور قول بی ہے ۔

\* فضيّلت \*

نی اکرم ﷺ کا مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف کامیابی کے ساتھ جرت فرما کے تشریف لانااور مشرکین کاناکام ہونا

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

جیجے سے ان کے بارے میں ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان کی امتوں نے نکال دیا تو بھر اشیں بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد ای کال دیا تو بھر اشیں بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں تھوڈے سے وقفے کے بعد ای بلاک کردی گئی ہو کو کا بنی مخلوق کے بارے میں جو طریقے ہم نے جاری طریقہ میں نئیس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جا تا ہے۔

الله تعالى كالب حبيب حضرت محمد طِّلِقَانِ عَلَيْهَا كُو مشفقانه ومحبت بحراانداز خطاب

الله تعالى كارشادب:

ترجم : "ط ہم نے آپ پر قرآن اس کئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ ایسے مخص کی نصیحت کے لئے جو ڈرتا ہو، کے بارے میں ہمارا طریقہ رہا ہے جن کو آپ ظِفِ اللّٰ اللہ میلے ہملے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا اور آپ ہمارے طریقہ میں تغیر نہ پائیں گے۔" گے۔"

تفسير: حضرت مجابد رخصبهالالدُ الله الدر قاده رخصبهالالدُ الله الدر خارا كم مرحه على الله مشركة من فرايا كه مشركة من فرايا كله مشركة من فرايا كله مشركة من فرايا كله الدوبال عن زبردى نكالنه كااراده كيا تفاد ليكن الله تعالى في ان كواييا كرف عن بازر كها اور آپ باذن الله خودى جرت كرك مكه مكرمه كو جهود كرمدينه منوره تشريف لے آئے مشركة من اپنا اردول بيل ناكام بوت الله تعالى في فرايا كه قريب تفاكه بيد لوگ اس مرزين سے آپ فيلن الله الله تعالى في فرايا كه قريب تفاكه بيد لوگ اس مرزين سے آپ فيلن الله تعالى في ديال در آب فيلن فيلن كو نكال دية ور آب فيلن فيل كو نكال موت در اسابى موت الله تعالى في فعل فرايا كه آپ فيلن فيلي كو جرت كى اجازت وے دى اكا اور ان كو گور ت كى اجازت وے دى اكا اور ان لوگوں كو اس كاموقع نه ديا كه زبردى آپ فيلن فيليا كو وكال دية لهذا وه اور ان لوگوں كو اس كاموقع نه ديا كه زبردى آپ فيلن فيليا كو وكال دية لهذا وه مكه بى بين رہة رہ كا بين اسلام كى جى توفيق ہوگئي۔

یہ اس ذات کی طرف ہے نازل کیا گیا جس نے زمین کو اور بلند
آسانوں کو پیدا فرمایا۔ وہ بڑی رحمت والا ہے عرش پر مستوی ہوا،
اک کے لئے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو
ان کے درمیان میں ہے اور جو تحت الثری ہے اور اگر آپ زور سے
بات کریں تو بلاشہ وہ چیکے ہے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے اور اس
بات کو بھی جو اس سے زیادہ خفی ہو۔ اللہ تعالی ایسا ہے کہ اس
کے سواکوئی معبود نہیں اس کے لئے اسائے حسیٰ ہیں۔"

تفسير: يهال سے سورہ طركى ابتدا ہورى بے لفظ "طر" الم اور ديگر حروف مقطعات کی طرح متشابهات میں ہے ہاس کامعنی اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے (صاحب معالم التزيل ٢١/١١) في مفر كلبي علق كياب كه مكه مكرمه ش جب رسول الله علاقطا يروى نازل موكى توآب علاقط الد محنت اور مشقت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گزاری شروع فرمائی طویل قیام کی وجہ ہے مجھی داہنے یاؤں اور بھی بائیں یاؤں پر کھڑے ہوتے تھے اور ساری رات نماز يرجة تنص لبذا الله تعالى في آيت كريمه ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَقَيّ ﴾ نازل فرمانی اور ایک روایت اس یول ہے کہ جب مشر کین نے ویکھا كه آپ خوب زياده عبادت كرتے بي تو كئے كله اے محمد ينتي الله الله قرآن جوتم پر نازل ہوا ہے یہ حمہیں مشقت میں ڈالنے ہی کے لئے اتراہے اس رِآيت كريم ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَى ﴾ نازل بوكى يعنى بم نے قرآن کو آپ براس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ آیت بالا کی تفیر میں ایک دوسری وجہ بھی بعض مفسرین نے اختیار کی ہے ان حضرات کے نزدیک آیت کامطلب یہ ہے کہ منکرین جو سرمثی کرتے ہیں اور تکذیب میں

آگر برھ جے جلے جاتے ہیں آپ خلی اللہ کوائی پر قاتی اور رنی ند ہونا چاہے۔

یہ قرآن آپ خلی اللہ کے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مصیب میں پریں
اور تکلیف اٹھائی آپ خلی اللہ کے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مصیب میں پریں
انجام دے دیا اور برابر انجام دے رہ ہیں تو آپ کوائی فکر میں پڑنے اور
رنجید ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس تغیر کی
بناپر آیت شریفہ کا مضمون مورہ کہف کی آیت کریمہ ﴿ فَلَعَلَكَ بَنَجْعٌ
بناپر آیت شریفہ کا مضمون مورہ کہف کی آیت کریمہ ﴿ فَلَعَلَكَ بَنَجْعٌ
فَفَسَكَ عَلَى عَامَنُوهِمْ إِن لَّهُ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا وَالْحَدِيثِ أَسَفًا
فَفَسَكَ عَلَى عَامُنُوهِمْ إِن لَّهُ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا وَالْحَدِيثِ أَسَفًا
فَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ

﴿ إِلَّا لَذَكِرَةً لِمَن يَعْفَىٰ ﴾ يعنى يه قرآن ہم نے ال محف كى الله عنى يہ قرآن ہم نے الله محف كى الله عند كے لئے اتارا ہے جواللہ ہے قررتا ہے قرآن مجید تو تمام انسانوں كے لئے ہے ليكن خاص كر خوف و خثیت والوں كاذكر الله نے قربایا كہ جولوگ قرآن من كر متاكر نہيں ہوتے اور الل كے مضابين پرائيان نہيں لاتے ان كاسنتانہ سنتا برابر ہے۔ قال صاحب الروح وخص الخاشي بالذكر مع ان القرآن تذكرة للناس كلهم لتنزيل غيره منزلة العدم غير منتفع به سورة ليل شي قربايا:

﴿ إِنَّمَا نُدُذِرُ مَنِ النَّبَعَ الدِّحْرَ وَخَيْنَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ الدِّحْرَ وَخَيْنَ الرَّحْمَنَ الدِّحْرَ وَخَيْنَ الدَّحْمَنَ الدِّحْرِ اللهِ اللهُ اللهُ

تفسير: آيت بالاش الله تعالى في النه تعالى كا من رسول المنظافية كورهمة للعالمين كا مبارك اور معظم لقب عظافرها يا اور سورة توبيس آپ المنظافية كا كوروف رجم ك لقب سرفراز فرمايا -

حضرت ابو ہریرہ وَخِوَالْ اَتَعَالَ عَنَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى كَا طُوف عَلَى كَا طُوف كَ طُوف عَلَى اللهِ تَعَالَى كَا طُوف عَلَى كَا طُوف عَلَى اللهُ تَعَالَى كَا طُوف عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَ

الك حديث ين ارشاد ب آب الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية " (باشير الله تعالى في مجصر سارت جہانوں کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور میرے رب نے جھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کی چزوں کو منادوں اور بتوں کو اور صلیب کو (جس کی نصرانی يتش كرتے بين) اور جابليت كے كاموں كو منادول رحمة للعالمين والقائلية ك رحت عام ب آب قلق الله الله الله المرك يبلي سارا عالم كفر وشرك ک دلدل میں پینسا ہوا تھا، آپ ﷺ تشریف لائے، سوتوں کو جگایا حق کی طرف بلایا،اس وقت سے لے کر آج تک بہت بڑی تعداد انسانوں اور جنات کی ہدایت یا چی ہے، ساری ونیا کفر وشرک کی وجہ ہے ہلا کت بربادی کے دہانہ پر کھڑی تھی، آپ ظی الیاں کے تشریف لانے سے دنیا میں ایمان کی جوا چلی، توحید کی روشی پھیلی، جب تک دنیا میں اہل ایمان رہیں گے، قیامت نہیں آئے كى،آپ عَلَقَظَ الله الله الله الله عامت قائم نبيل موكى جب تك دنياس الله الله كباراتارى كا- (رواه مسلم) يە الله تعالى كى ياد آپ مالىن كالى محنوں كابى نتيجه --

﴿ تَرْبِيلًا مِنْمَنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ ٱلْفَلَى ﴾ ترجمسه: "يه قرآن ال ذات كى طرف سے نازل كيا كيا جن فے زين كواور بلند آسانول كو پيدافرايا۔"

> ﴿ اَلرَّحْمَانُ عَلَى الْعَدْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ ترجم : "رض عرش يرمتوى بوا-"

#### الم فضيّات الله

رسول الله طِلْقِينَ عَلِينًا وحمة للعالمين بين

الله تعالى في الله على مدنا محد رسول الله طَفِينَ عَلَيْهِ كو سارك جبانوں كے لئے رحت بناكر بھيجانس كاؤكر الله على كلام قرآن مجيد مل يوں فرمايا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكِينَ ١٠٠٠)

[الأنبياء: ١٠٤] ترجمس: "اورجم نے آپ كو تمام جہانوں كے لئے سرايارحت بناكر ہى بھيجاہے۔" طلوع ہونے سے روشیٰ کا فائدہ نہیں ہوتا، روشیٰ سے نابینا کا محروم ہونا سورج کے تاریک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

وجد سے عداب ہو اور اور اس میں کہیں تکلیفیں دی گئیں اور کس کس ونیایں آنحضرت فیلیفیکیا کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانے ہیں طرح سایا گیا آنحضرت فیلیفیکیا کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ آنحضرت فیلیفیکیا نے بھیشہ رحمت ہی کابرتاؤ فرمایا۔

آپ ﷺ طاکف تشریف لے گئے وہاں دین حق کی دعوت دک وہ لوگ ایمان نہ لائے اور آپ ﷺ طاکف تشریف لے گئے وہاں دین حق کی دعوت دک وہ لوگ ایمان نہ لائے اور آپ ﷺ کے ساتھ بدخلقی کا بہت برابرتاؤ کیا، پہاڑوں پر مقرر فرشتہ نے آکر خدمت عالی میں حاضر جو کر عرض کیا کہ آپ فرائیں توان لوگوں کو پہاڑوں کے جی میں کیل دول، آپ ﷺ نے فرایا کہ میں ایسا فہیں کرتا، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہول گے جو

آیک حدیث شریف میں آیا ہے عالم کے لئے آسانوں کے اور زمین کے رہنے والے وعا کرتے ہیں اور حتی کہ ان کے لئے مجھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں۔ (منکوة الصابح ص ۳۳)

ال كى مجى وجد نهى ہے كد جب تك علوم نبوت كے مطابق دنيا ميں اعمال موجود إلى اس وقت تك قيامت قائم ند ہوگى، اگريد ند ہول تو قيامت آجائے، اس لئے جميل ديني علوم كے طلبہ كے لئے دعاكرنى جاہئے۔

ایک حدیث میں ب کدایک بہاڑ دوسرے بہاڑ کانام لے کر یوچھتا ہے کیا آج تیرے اویرے کوئی ایسا مخض گزراہے جس نے اللہ کانام لیا ہو؟ اور اگر وہ پہاڑ جواب میں کہتاہے کہ ہاں ایک ایسا مخف گزرا تھا، تو یہ جواب سن کر سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے "ذکرہ ابن الحزري في الحصن الحصين"الله تعالى كاذكر كرف والاالك مخص الك ببازير كزرااور دوسرے يهار كويد بات معلوم كرك خوشى موئى اس كى وجد مجى وبى ب كدعموماً مؤمن بندے جواللہ كاذكر كرتے ہيں،اس عالم كى بقاب، مجموعہ عالم ميں آسان زمين چنديد چهو في برے حيوانات اور جمادات سجى بين، قيامت آئے گی او کچھ بھی شدرے گا،سب کی بقاالل ایمان کی وجہ سے ہے، اور ایمان کی وولت رحمة للعالمين عَلِقَ المُعَلِّمَا كَ ذريعه ملى ب، اس اعتبار ب آب عَلَقَ عَلَيْنًا كَا رحمة للعالمين موناظاهر باوراس اعتبارے بھی آپ طِلقَ عِلَيْ سارے جہانوں کی وجہ سے دنیامیں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ، اور آخرت میں بھی ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے لئے رحمت ہوگی، جو لوگ آپ طابق علی ایمان نہیں لاتے انہوں نے رحت سے فائدہ نہیں اٹھایا جیسا کہ نابینا آدی کو آفتاب کے كرے\_(مقلوة شريف)

رے۔ رہوں ہے۔ آپ المحقیقی نے یہ بھی فرمایا کہ: جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سونے کے بعد بیدار ہو توہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، کیو کلہ اُسے مہیں معلوم کہ رات کو اس کا ہاتھ کہال رہا ہے (ممکن ہے کہ اے کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہویا اس پر زہر یا جانور گزر گیا ہو)۔ (رواہ ابخاری و مسلم) جو تے پہننے کے بارے میں آپ کی جو تے پہنے رہتا ہے وہ الیا تی جی جو تے پہنے رہتا ہے وہ الیا تی جی جو تے پہنے رہتا ہے وہ الیا تی جی کوئی شخص سوار ہو۔ (رواہ سلم)

وں اور کندی اور گندی (جیسے جانور پر سوار ہونے والا زمین کے کیڑوں مکوٹ وال اور گندی چیز وں اور کانٹوں اور اینٹ پھر کے کلڑوں سے محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی ان چیز وں اور کانٹوں اور اینٹ پھر کے کلڑوں سے محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی ان چیز وں سے جوتے سنتے والے کی حفاظت رہتی ہے۔)

رہا۔)

آپ طِلْقَ اللّٰہ امت کو ای طرح تعلیم دیتے تھے جیے مال باپ اپنے

بچوں کو علماتے اور بتاتے ہیں، آپ طِلْقَ اللّٰہ نے فرمایا: میں تمہارے لئے

باپ ہی کی طرح ہوں، میں تمہیں علما تاہوں۔

بپ ماں رق اور اسلام نظر ڈالی جانے سے بہت زیاد الی تعلیمات کتب مدیث میں زیادہ وسط نظر ڈالی جانے سے بہت زیاد الی تعلیمات سامنے آتی ہیں جو سرایا شفقت پر مبنی ہیں، ای شفقت کا نقاضا تھا کہ آپ الله تعالى كى وحدانيت كالقرار كري ك\_\_ (مشكوة المساخ ٥٢٣)

سورہ تو ہیں آپ طیق علی کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وکے ارشاد فرمایا ہے کہ کے کے کے کے کریس ہیں، اہل ایمان کو اعمال صالحہ ہے جمی مصف دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جمی مصف دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جمی حرص ہے کہ ان کے دنیاوی حالات درست ہو جائیں، ﴿وَالْمُدُوّّ مِنِيوِکُ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ وَمِنِيوِکُ کَا اِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

حضرات سحابہ کرام وَفَوَاللّهُ النّفَالِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

اور آپ مِلْقَ الْفَلِيَّ الْمَا اللهِ عَلَيْنِ الْمَلِيَّ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُو عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلَيْنِ عَلْمُ ع

کاموں میں ان ہے مشورہ لیجے، کھر جب آپ پختہ عزم کرلیں، تو آپ اللہ پر تو کل کیجئے بے قتک تو کل کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔"

آیت بالایس جہاں آپ میں گئی خوش خلقی اور نزم مزاتی اور رحت
وشفقت کا ذکر ہے وہاں اس امرکی مجمی تصری ہے کہ اگر آپ سخت مزان اور
سخت ول ہوتے تو یہ سحابہ کرام فیلی کی جو آپ کے پاس جمع ہیں جو آپ
فیلی کی ہے ہے ہاہ محبت کرتے ہیں وہ آپ فیلی کی پاس سے چلے
میات اور منتشر ہوجاتے۔

ب رسول الله طَلَقَ الله عَلَى عالم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ جو تاربتا تھا، جب كوكى شخص آپ طِلِق الله على عصافى كرتا تو آپ طِلق الله الله كے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نہیں لگا لئے تھے جب تک كدوى اپنا ہاتھ لگا لئے كى ابتدائه كرتا۔

کابیدات کرا۔ اور جس سے ملاقات ہوتی اس کی طرف سے خود چرہ نہیں پھیرتے تھے یہاں تک کہ وہی اپنارخ پھیر کر جاناچاہتاتو چلاجا تاتھا۔

الله المنظمة الماراند تهاكد كولى بهى مؤمن عذاب ش جلا بوجائد من المنظمة المنظم

حضرت الو ہریرہ دخوالفہ تفاقی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طافی تھا۔

نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال الی ہے جیے کی شخص نے آگ جلائی جب اس کے چاروں طرف روثنی ہو گئی تو پروانے اس آگ میں آگر کرنے لگے وہ شخص ان کوروکتا ہے کہ آگ میں نہ گریں، لیکن وہ اس پر غالب آجاتے ہیں، اور زبردی گرتے ہیں، جی میراحال ہے کہ میں تمہیں دوزنے ہے آجاتے ہیں، اور زبردی گرتے ہیں، جی میراحال ہے کہ میں تمہیں دوزنے ہو۔ بچانے کے لئے تمہاری کمروں کو بکڑ تاہوں، اور تم زبردی اس میں گرتے ہو۔ بچانے کے لئے تمہاری کمروں کو بکڑ تاہوں، اور تم زبردی اس میں گرتے ہو۔ بخاری و ملم)

(جولوگ گناہ نہیں چھوڑتے وہ اپنی جانوں کو دوزخ میں ڈالنے کاسب بنتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے جو گناہوں پر وعیدیں بتائیں ہیں اور عذاب کی خبریں دی ہیں ان پر دھیان نہیں دیتے۔)

#### ﴿ فَضِیبَالَتُ ﴿ الله تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی کامیاب ہیں اطاعت کرنے والے ہی کامیاب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهَ كُمُ مَنْ اللّهَ اللّهَ وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَتُهِكَ هُمُ اللّهَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَعْنَلُ اللّهَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَعْنَلُ اللّهَ وَيَعْنَلُ اللّهَ وَيَعْنَلُ اللّهَ وَيَعْنَلُ اللّهَ وَيَعْنَلُ اللّهَ وَيَعْنَلُ اللّهُ وَيَعْنَا وَلَا اللّهُ وَيَعْنَلُ اللّهُ وَيَعْنَلُ اللّهُ وَيَعْنَلُ اللّهُ وَيَعْنَا وَلَهُ اللّهُ وَيَعْنَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَيَعْنَا وَلَعْنَا اللّهُ وَيَعْنَلُ اللّهُ وَيَعْنَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللل

اور جو شخص اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ
تعالی ہے ڈرے اور اس کی نافرمانی ہے بچے سو بھی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔
تفسیر: ان دونوں آیتوں ہیں یہ بتایا ہے کہ ایمان والوں کاطریقہ یہ ہے کہ
اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فیصلے کی طرف بایا جاتا ہے تو سمعنا واطعنا
کہد کر رضا مندی ظاہر کرتے ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں یہ اہل ایمان سمعنا
واطعنا ہے ذرا بھی انحراف نہیں کرتے، پہلی آیت ہیں بھی ان لوگوں کی کامیابی

آپ ﷺ نے فرمایا کہ: مؤمنین کو ایک دوسرے پر رقم کرنے اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ: مؤمنین کو ایک دوسرے پر رقم کرنے اور آپ میں میں محبت اور شفقت کرنے میں ایسا ہونا چاہئے جیسے ایک جسم ہو، جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے توسارا جسم جا گنارہتا ہے اور سارے جسم کو بخار چڑھ جاتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ آپ بیلی التی ان شخص کے دل سے رحت نکال کی جاتی ہے۔ دل سے رحت نکال کی جاتی ہے وہد بخت ہو۔ (محکوۃ المسائ باب الشخة والرحمة علی انحلق) حضرت عبد اللہ بن عمر دَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت ابن عباس وَفَوَاللَهُ النَّفَالَّ فَ بِيان كَياكَ رسول اللهُ وَلَا لَكُولِيَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللهُ وَلَا لَكُولِي اللهِ اللهُ وَلَا لَكُولِي اللهِ وَلَا لَكُولِي اللهِ وَلَا لَكُولُولُ إِلَى اللهُ وَلَا لَكُولُولُ مِنْ اللهُ الل

امت محدید ظافی ایر لازم ہے کہ اپنے نبی ظافی ایک کا آباع کریں اور سب آلیں میں رحمت اور شفقت کے ساتھ مل کر رہیں اور اپنی معاشرت میں رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کریں۔(از تغیر انوار البیان: ۱۲۳-۱۲۲۹)



## ﴿ فَضِیبَالسَّ ﴿ رسول اللَّه طِّلِقَنْ عَلَیْنَا کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کے لئے سخت وعبید

الله تبارك وتعالى كاارشاد عالى:

﴿ فَلْيَحْدُدِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِوهِ أَن تَصِيبَهُمْ فِنْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ آ ﴾ [الور: ١٣] ترجم : "جولوگ رسول الله طَلِقَ عُلَيْنًا كَ عَلَم كَى خالفت كرتے إلى وه الى بات عادي كدان پر كوئى مصيت آباك يا أُخِين كوئى وروناك عذاب فَقَ جائے۔"

تفسیر: اس آیت کریمہ میں رسول اللہ طابعت کے امر کی مخالفت سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے ،اور آپ طابعت کے علم کی مخالفت میں فتنہ میں مبتلا ہو جانے یا در دناک عذاب کی وعید شدید سنائی گئی ہے۔

فقند سے مراد دنیا میں مصیبت او رمشقت میں پڑنا ہے، اور درد ناک عذاب سے افروی عذاب مراد ہے، اس میں منافقین کو متنبہ فرمایا ہے کہ تم جو رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت کرتے ہو اور چیکے سے مجلسوں سے کھسک جاتے ہو، اس کو معمولی بات نہ سمجھنا۔ اس کی وجہ سے دنیا میں مجبی مبتلا کے عذاب ہو کتے ہواور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

مبتلا کے عذاب ہو کتے ہواور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

آیت کریمہ کا سیاتی کو منافقین کی حکم عدولی کے بارے میں ہے لیکن

بتانی اور دوسری آیت میں مزید توضیح فرمائی اور دوبارہ کامیابی کی خوشخری دی۔ اس میں جارچیزوں کا ذکر ہے۔ اول اللہ تعالی کی اطاعت۔ ووم رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اطاعت میں وہ سب مامورات داخل ہیں جن کااللہ تعالی نے اور اس کے رسول ﷺ فی اللہ اللہ علم فرمایا اور اطاعت میں ان اعمال ہے بیخنا بھی داخل ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے منع فرمایا بلکہ سنن و آداب پر عمل کرنامجی اطاعت کاجزء ہے۔ اور تیسر کی بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ے ڈرتارے اس میں فرائض اور واجبات کا اہتمام کرنا واخل ہے اور چو تھی چز یہ ہے کہ تمام گناہوں سے بیتارہ کو اطاعت میں گناہوں سے بیتا مجی داخل کیکن مزید تاکید اور اہتمام کے لئے اس کا تذکرہ فرمایا۔ مخضر الفاظ میں مؤمن بندول كى كاميانى بتادى - اى لئة آيت ك فتم ير ﴿ فَأُولَيْتِكَ هُمُ ٱلْفَلَيْرُونَ ﴾ فرماديا-فائزيني كامياب مون كامطلب يدب كددوزن سي دیاجائے اور جنت میں داخل کرادیاجائے جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے: ﴿ فَمَن زُحْنِ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَثَّةَ فَقَدْ فَازُّ ﴾ [ال مران: ١٨٥] "سوجو دوزخ سے بحاویا گیا اور جنت میں داخل كراديا كيا وہ كامياب مو

مضر ابن کثیر (ص ٢٩٩ ج ٣) نے حضرت قنادہ سے نقل کیا ہے کہ یخشی اللّٰہ سے گناہوں کے بارے میں ڈرنامراد ہے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں اور (یتقه) سے یہ مراد ہے کہ آئندہ گناہوں سے بچے۔



#### ﴾ فضيّات ﴿

رسول الله ظِلْقِنْ عَلَيْنَا بِهِ قَرْآن كريم تھوڑا تھوڑا كركے نازل ہوا تاكہ آپ كے قلب مبارك كوخوب ثبات اور قوت حاصل رہے

الله تبارك وتعالى كاارشادب:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَيْلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ. فَوَادَكَ وَرَتَلْنَـٰهُ تَرْبَيلًا

المناه [الورة فرقان: ٢٣]

ترجی : "اور کافروں نے کہا کہ ان پر قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہ کرویا گیا، ہم نے ای طرح نازل کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعہ ہم آپ کے دل کو قوی رکھیں اور ہم نے اس کو تھنبر کھنبر کر اتارا ہے۔ "

تفسیر: مترکین مکہ اپنے عناوے طرح طرح کے اعتراض تراشتے ہے انہیں اعتراضات میں ہے ایک یہ اعتراض تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقی آتی ہے اور یہ کلام جو تہمیں سنا تاہوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس نے یہ قرآن میں ایمان لانے کے لئے بھیجا ہے تو یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں ٹازل ہو تا ہے بیک وقت ایک بی ساتھ کیوں ٹازل نہیں ہوا؟ ان لوگوں کا یہ اعتراض حافت پر

الفاظ كاعموم برخلاف ورزى كرف والے كوشامل ب

بہت ہے لوگ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کااور
اللہ ﷺ کا حکم سامنے آتا ہے تو حکم عدولی کرتے ہیں، نشس کے نقاضوں اور ہوی بچوں کے مطالبات اور رہم وروائ کی پابندی اور حب دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے احکام کی قصد آخلاف ورزی کرجاتے ہیں، اور لیعضے تو مولویوں کو صلواتیں سناتے ہیں، چوری اور سینہ زوری اور زبانی کٹ ججتی پر اترتے ہیں، ڈاڑھی مونڈ نے اور کانے ہی کو سینہ زوری اور دخیوت کے لین وین کو سامنے رکھ لو، بے پروگی اور خیانت کا اندازہ کے اور وکیمو کہ زندگی میں کہاں کہاں احکام شرعیہ کی خلاف ورزی ہوری کی نقاف ورزی ہوری ہوری ہوری ہوری کے اور یہ بھی سمجھ لو کہ ان کی خلاف ورزی پر وعید شدید ہے، ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہاں کہاں اور کس کس عمل سے آخرت برباد ہورتی اور دیکھے کہ کہاں کہاں اور کس کس عمل سے آخرت برباد رورتی ہے۔ (تغیر انوار البیان)

اک آیت کریمہ میں وارد لفظ "فتنه" کا مطلب امام جعفر صادق وَحَیَمُالْدَلْمُنَعَالَیٰ نے ظالموں کا تسلط بیان کیا ہے، یعنی اگر مسلمان رسول الله میر اللہ عظم کی خلاف ورزی کریں گے توان پر جابر وظالم حکمر ال مسلط کرویئے جائیں گے۔ (ازانوارالقرآن)



جواب میں کہا کہ ہم خود نہیں آتے جب آپ کے رب کا حکم ہو تاہے ہم ای وقت آتے ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا ﴿ وَرَقُلْنَهُ فَرْبِیالاً ﴾ "اور ہم نے اس کو تھر تھر کر اتارا ہے" صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما ہے اس کی تفییر یوں نقل کی ہے کہ "بیناہ بیاناً فیہ ترسل" کہ ہم نے اس قرآن کو واضح طور پربیان کیا ہے اور وقفہ وقفہ سے نازل فرمایا ہے چنانچہ پوراقرآن کریم تئیس سال میں نازل ہوا۔

وف ائدہ: واضح رہے کہ ہم نے بیباں تدریجا قرآن مجید نازل فرمانے کی ایک حکمت ذکر کی ہے اس کے علاوہ ووسری حکمتیں بھی ہیں جو علوم القرآن میں علماء کرام نے تحریر فرمائی ہیں۔

﴿ يَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

بنی تھا، جس کی کتاب ہے وہ جس طرح بھی نازل فرمائے اے پورااختیار ہے "کذلك أي نزلناه كذلك تنزيلاً مغايراً لما اقترحوا لنثبت به فؤادك" (تاكم جم اس ك ذريعہ آپ ك دل كوتقويت ديس) اس ميس تھوڑا تھوڑاتازل فرمانے كى حكمت بيان فرمائى اور وہ يہ كہ تھوڑا تھوڑانازل كرناآپ ك قلب مبارك كوتقويت دينے كاسب ہے۔

صاحب روح المعانی (ج١٩ ص ١٥) پر لکھتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا نازل فرمانے میں حفظ کی آسانی ہے اور فہم معانی ہے اور ان حکمتوں اور مصلحوں کی معرفت ہے جن کی رعایت انزال قرآن میں ملحوظ رکھی گئی ہے بھر جبرئیل غلیفالی کا بار بار آنا اور جو بھی کوئی چیوٹی یابڑی سورت نازل ہواس کا مقابلہ کرنے ہے معترضین کا عاجز ہو جانا اور نائخ اور منسوخ کو پیچاننا وغیرہ یہ سب آب ظافیا تھی کے قلب کی تقویت کا سب ہے۔

جب معرض کوئی اعتراض اٹھاتے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کوئی ناگوار معالمہ کرتے توائی وقت آپ ﷺ کی سل کے لئے نزول قرآن ہوجا تا تھا اس ہے آپ ﷺ کی سل کے لئے نزول قرآن ہوجا تا تھا اس ہے آپ ﷺ کی ہر بار تقویت حاصل ہوجاتی تھی۔ اگر پورا قرآن ایک بی دفعہ نازل ہو گیا ہو تو یہ بار بار کی تسلی کا فائدہ حاصل نہ ہوتا، حضرت جریل غلینالیٹ جب اللہ تعالیٰ کے حکم ہے قرآن شریف لیکر نزول فرمات جریل غلینالیٹ کو بہت ہی صرت وفرحت وتقویت قلب حاصل ہوتی تھی ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جریل غلینالیٹ کی حضرت جریل غلینالیٹ کو بہت ہی صرت وفرحت وتقویت قلب حاصل ہوتی تھی ایک مرتبہ آنے ہوائ حاصل ہوتی تھی ایک مرتبہ آنے ہوائ ہوائی ہے نیادہ آیا کروائی پر آیت شریف ﴿ وَمَا نَدُنْزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ دَیْكُ ﴾ [مری ہوئی ایک مرتبہ آنے ہوائی ہے نیادہ آیا کروائی پر آیت شریف ﴿ وَمَا نَدُنْزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ دَیْكُ ﴾ [مری این این ہوئی جس میں حضرت جریل غلینالیٹ کاجواب ذکر فرمایا انہوں نے این نازل ہوئی جس میں حضرت جریل غلینالیٹ کاجواب ذکر فرمایا انہوں نے

تفسير: اس آيت كريمه مين كئي باتين بيان فرمائي بين ، ايك يد كدرسول الله المنافقة كالمومنين ع جو تعلق ب وه اس تعلق سے مجى زيادہ ب جو مؤمنين کو اپن جانوں سے ہے، اس میں بہت سے مضامین آجاتے ہیں، اول یہ ک رسول الله طَلِقَ عَلَيْهِ كُوامِيان والول كرساته جورحت اور شفقت كاتعلق ب وہ اتنازیادہ ہے کہ مؤمنین کو مجی اپنی جانوں سے اتنا تعلق نہیں ہے، چنانچہ آپ ﷺ مؤمنین پراتے شفیق ومہر بان سنے کہ طبیعت پرید گوارہ نہ تھا وینی ضرورت سے غصہ میں کچھ فرماویا تواس کو مجھی رحت بنادیا، حضرت ابو ہریرہ وَعَالِقَالَةَ عَالَ مِن كدرول الله عَلَقَالَتَكَ إِل كاو خداوندى من يول وعاكى: "اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة تقربه إليك يوم القيامة." (مي ملم بب من اعد الله على الله على آب ے ایک درخواست کرتا ہول جو امید ہے کہ آپ ضرور قبول فرمائیں گے، وہ یہ کہ میں آیک انسان ہول، لیل جس سمی مؤمن کو میں نے تکلیف وی، برا بھلا كہا، ڈانٹ ڈیٹ كى، كوڑامارا، تومیرے اس عمل كوآپ اس كے لئے رحمت اور پاکیز گیاوراین نزدیکی کاذربعد بنادیجیئے، جس کے ذربعد آپ قیامت کے دن اس كوائة قرب سے نوازي- آپ ملكان الله عليه علي كم كسى مسلمان كو كوئى بھى تكليف ند مو، ندونياش ند آخرت ميں، آپ ين الله الله الله الله فرمایا اور بتایا اور تعلیم دی، اس میں مؤمنین کے لئے خیر می خیر ہے، جبکہ خود مؤمن بندے مجھی اپنی رائے کی فلطی سے اور مجھی کسی خواہش سے متاثر ہو کر دنیا وآخرت میں اپنی جانوں کو تکلیف پہنچانے والے کام بھی کر گزرتے ہیں،

تفسیر: الله تعالی نے آیت مذکورہ میں قرآن کیم کی قشم کھا کر رسول الله ظیفی الله علی الله ظیفی الله کا کہ رسول الله ظیفی الله کی رسالت کے مظرین کی تردید فرمادی اور صاف صاف فرمادیا که آپ ظیفی الله کا کہ آپ طیفی الله کا سید ھے راستہ پر ہیں۔
راستہ پر ہیں۔

اور سورهٔ منافقون میں ارشاد فرمایا:

﴿ النِّينُ أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَلَجُهُ وَ الْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَلَجُهُ وَ أَزْوَلَجُهُ وَ أَنْوَلَجُهُ وَ أَنْوَلَجُهُ وَ أَنْوَلَجُهُ وَ أَنْفُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ

﴾ فضيّات \*

الله تعالی اور اس کے رسول طَلِقَائِ عَلَیْنَا کَا کُونَی حَکم ہو جائے تو اس پر عمل کرنالازم ہے خلاف ورزی کی کوئی گنجائش نہیں

الله تبارك وتعالى كارشاد ب:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنَ وَلَا مُوْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنَ لِمُعْمِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلّ صَلّاً لَهُ مُبِينًا ﴿ آَ ﴾ [الآحزاب: ٢٦] ورَسُولُهُ فَقَدْ صَلّ صَلّاً لُم مُبِينًا ﴿ آَ ﴾ [الآحزاب: ٢٦] ترجب: الوركي مؤمن مرداوركي مومن عورت كے لئے اس كى مخائش نہيں كہ جب الله اور اس كارسول الله مَلِيَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تفسیر : آیت کریمہ ہے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ کمی بھی مومن مرداور عورت کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہے کوئی تھم آجائے تو اس کے کرنے نہ کرنے کا اختیار باتی رہے، جو تھم مل جائے اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے ، اسلام سرایا فرماں برداری کانا ہے ، یہ جو آج کل لوگوں کا طریقہ ہے کہ مسلمانی کے دعویدار بھی ہیں لیکن احکام شرعیہ کل لوگوں کا طریقہ ہے کہ مسلمانی کے دعویدار بھی ہیں لیکن احکام شرعیہ

آب ظِلْقَالَ إِنْ شَفْت كُوالِك مثال وي كر سمجايا اور فرمايا كه ميرى تمباری مثال ایی ہے کہ جے کی شخص نے آگ جلائی جب آگ نے این آس یاس روشی کردی تو بروائے اور یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو آگ میں گراکرتے ہیں ماس میں گرنے لگے ، آگ جلانے والدان کوروکتا ہے ، اور وہ اس پر غالب ہو جاتے ہیں، اور اس میں وافل ہو جاتے ہیں، میری اور تمہاری مثال ای ہے میں دوزخ سے بھانے کے لئے تمہاری کمروں کو پکر تا ہوں کہ آجاؤا گے بی آجاؤا گے بی ، جو، پھرتم مجھ پر غلب باجاتے ہو، (لین ایسے کام کرتے ہوجو دوز فیل جانے کاسب ہوتے ہیں) (سیح ملم) میں نہ جائے لیکن ونیا داری کی وجہ سے اور نفس کی خواہش کے دیاؤ سے لوگ كناه كرك عذاب ك مسحق موجاتے بين، يبال توآب ملافقة اين است كى خیر خواہی کے لئے محنت کی ہی تھی، آخرت میں سفارش بھی کریں گے، آپ جانوں کوعذاب آخرت سے بچانے کے لئے فکر مند ہونا چاہئے آپ ملاق فاقتا نے تو بہاں تک کیا کہ امت کی خیر خواہی کے لئے بقیناً مقبول ہونے والی دعا كوآخرت بيل فائده كينجان ك لئة محفوظ فرماليا، حضرت الوهريرة رَفِقَاللَاتَفَالا عَنْهُ ے روایت ہے کہ رسول اللہ ظِلِقَ عَلَيْنَا فَيْ ارشاد فرمايا کہ ہر نبی كے لئے ايك دعاء متجاب ہے، لبذا ہر نی نے این دعا کو دنیا ہی میں استعال کرلیا، اور میں نے یہ دعااین امت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دان تک چھیاکر رکھ لی ہے، سو میری امت میں ہے ہر اس شخص کو پہنچ جائے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کوشریک ند کیاہو۔ (رواہ سلم)

مَفْعُولًا ﴿ الأحراب: ٢٤]

ترجم : "اور جب آپ ال شخص نے فرمار ہے تھے جس بر
اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنی پاس

رو کے رکھو اور اللہ نے ڈرو اور آپ اپ ول بیس اس چیز کو چھپا

رہے تھے جے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا اور آپ لوگوں ہے ڈر

رہے تھے اور آپ کو یہ سز اوار ہے کہ اللہ ہے ڈریں ٹھر جب زید

اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس عورت (یعنی
حضرت زینب رہے کا گائی آپ کا فکاح آپ سے کر دیا۔ تاکہ

مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے بیس کوئی

مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے بیس کوئی

تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکیس اور اللہ کا تھم

پوراہونے تی والا تھا۔"

چنانچہ حضرت زینب دُخوالقائِدَقَالَے قا دوسری ازواج مظہر ات سے فخریہ کہا

یر عمل کرنے کو تیار خبیں یہ اہل ایمان کاطریقتہ خبیں،جب قرآن وحدیث کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ آج کل اس پر عمل نہیں ہو سکتا (العیاذباللہ) معاشرت اور معاملات اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں قصد أو ارادتا قرآن وحدیث کے خلاف چلتے ہیں یہ سراسر بے دیتی ہے، جیسا کہ آیت كريمه ك ختم ير قرمايا: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُمُ مُبِينًا الله اور جو محض الله اور اس كے رسول كى نافرمانى كرے سووہ تھلى ہوئی گراہی میں جایرا) فرائض اور واجبات کو جھوڑنے کی تو کوئی مخبائش ہی نہیں ہے،اور سنن و نوافل کی ادائے گی کی بھی حرص کرنا جاہیے، جس کا فرمال برواری کا مزاج نہیں ہوتا وہ پہلے سنتوں سے بچتا ہے کھر واجبات چھوٹے لگتے ہیں پھر فرائض کی ادائے گی کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے حتی کہ شیطان وسوے ڈال کر امیان سے بھی ہٹانے کی کوشش کرتاہے، خیریت ای میں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی اور اس کے رسول طَلِقَ اللّٰ الله علی اور اس کے رسول طَلِقَ اللّٰهِ الله تعالی اور اس کے رسول طَلِقَ اللّٰ کی طرف سے حکم ملا ہے وہ جان ہے قبول کرے، نیم درول نیم برول، مسلمان بھی ہیں اور نہیں بھی، یہ گراہی كاطريقه ب- (انوارالبيان)

## 

آنحضرت طَلِقَافَ عَلَيْهُ كَاحضرت رُينب رَضِّ اللَّهُ تَعَالَعَهَا الْعَهَا الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعُلَامِ اللّهُ الْعُلَالِي اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

آنحضرت فَلْقَافِظُونَا كُوجِهال بهت ى خصوصيات اور امتيازات عطافرماك أن مين سے ایک بيد بحق دَفِحَالِقَافَةَ الْحَفَا سے آپ

كوئى تجى نى قيامت تك آنے والا نبيس ب آنحضرت الفاقي سے يہلے جو البياء ورسل عَلَيْهُ الصَّلَافِ وَالسَّلِا تَشْرِيف لات سے، وہ خاص قوم كے لئے اور عدود وقت کے لئے تشریف لایا کرتے تھے، خاتم النبیین حضرت محد رسول الله طَالِقَافِقَالِينًا قَيَامت تك تمام جنات اور انسانون اور تمام قومون اور قبيلون اور تنام زمانوں اور تمام مکانوں کے بستے والوں کے لئے رسول ہیں، اور نبی ہیں، نبوت ہے متصف ہونالیعنی نبوت جدیدہ سے سرفراز کیا جانا ختم ہو گیاہے، اور سلسله نبوت آپ ظیفی فیلیا کی ذات گرای پر منقطع جو گیااب نبوت جدیده سے كوئي تخص متصف نہيں ہو گا، للذاختم نبوت كے منكر قرآن كے منكر ہيں ، اور اسلام سے خارج ہیں، آپ منطق اللہ کے بعد جو بھی کوئی سخص نبوت کا دعوی كرے وہ حجونا ہے، مراہ ہے، كافر ہے، اور اس كى تصديق كرنے والے بھى گراہ اور کافر ہیں، اورآیت قرآنیے کے منکر ہیں، جس میں صاف اس بات کا اعلان فرمادياب كد حضرت محد والقلافية فاتم التبيين إلى-

وارد الله المنافع المنافع الماديث شريفه يس مجمال كا تصرق وارد الله المخضرت والمنافع المحتمل المنافع ا

كرتى تهيس كه تمهارانكاح حضور غلق المنظمة المحاسرة تمهارك المروالون في كيا اور ميرانكاح الله تعالى في ساتوي آسمان كه اوپر سه كيا- "فكانت زينب تفخر لى أزواج النبي مُنْ الله عن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات". (بخارى شريف)

٠٠ فضيّلت ٠٠

آن كريم ميں فرماديا ہے ، اللہ تبارك و تعالى كارشاد ہے:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمِّدُ أَبَّا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ أَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞﴾[الأدب:٣٠]

ترجم : "تمہارے مردول میں سے محد ( الفاق اللہ اللہ کے رسول میں، نبیوں کی مُہر کے باپ نبیوں کی مُہر اور لیکن اللہ کے رسول میں، نبیوں کی مُہر ایں۔"

تفسیر: اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ بی اگرم طاق کی بالغ مرد کے نبی باپ نبیس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، بحیثیت رسول ہونے کے ساری امت پر فرض ہے کہ آپ طاق کی پر ایمان لائیں اور آپ طاق کی کہا کہ اس ماری امت پر فرض ہے کہ آپ طاق کی پر ایمان لائیں اور آپ طاق کی کہا کہ اللہ بین بھی اکرام واحرام کا جمیشہ لحاظ رکھیں، اور ساتھ ہی آپ طاق کی کو خاتم النبیین بھی بنایا اور یہ اعلان فرمادیا کہ آپ طاق کی آخری نبی ہیں، اور آپ طاق کی کی جد

ہوں، جس ہے وہ محل پوراہوا، اور میں خاتم القبیدین ہوں۔ (رواوابخاری وسلم)

یعنی مطلب ہے کہ قصر نبوت بالکل مکمل ہو دیکا ہے اب اس میں کسی
تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کی این کی گنجائش باتی نہیں رہی۔

اہل سنت والجماعت کا اہمائی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد طلق القبیلی اونوں
طرح اور دونوں معنوں میں خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبارے بھی خاتم ہیں
اور مرتبہ اور کمال کے اعتبارے بھی خاتم ہیں، اور جو حضرت محمد طلق القبیلی کے
خاتم النبیین ہونے کا انگار کرے وہ بلا شبہ کافر اور مرتد ہے، اور صدیق اکبر
وکو کا انگار کرے وہ بلا شبہ کافر اور مرتد ہے، اور صدیق اکبر
کر اور این انتخاب کے بعد امت
کھریہ طلق کا معنان نبوت ہے جہاد وقبال کرنا اور ان کو این تنی ہو در یعنی کا معنان نبوت کے بعد امت
محمد یہ طلق کا میں جو پہلا اجماع منعقد ہواوہ یہ عیان نبوت کے قبل پر ہوا۔

الحمد بنانا مسلمات میں جو پہلا اجماع منعقد ہواوہ یہ عیان نبوت کے قبل پر ہوا۔

الحمد یہ النہ کا کا کا کا کا کا کا کرنا اور ان کو این نبوت کے قبل پر ہوا۔

الحمد یہ طلق کا کھری کا کھران افتر آن از مولانا محمد میان نبوت کے قبل پر ہوا۔

(معارف القرآن الذات الذات کو کا کو کی کا کھران کا کھران کو الذات کو کہر کا کھران کی کا کہر کے کھران کا کھران کھران کی کا کہر کا کھران کو کھران کا کھران کو کھران کو کھران کا کھران کی کا کھران کو کھران کا کھران کا کھران کا کھران کا کھران کھران کو کھران کا کھران کو کھران کا کھران کو کھران کو کھران کا کھران کو کھران کا کھران کے کھران کی کا کھران کی کھران کی کھران کا کھران کا کھران کو کھران کھران کو کھران کا کھران کا کھران کا کھران کا کھران کے کھران کھران کا کھران کا کھران کو کھران کا کھران کا کھران کو کھران کا کھران کا کھران کا کھران کو کھران کو کھران کا کھران کا کھران کو کھران کے کھران کا کھران کا کھران کا کھران کا کھران کا کھران کو کھران کا کھران کو کھران کو کھران کے کھران کے کھران کو کھران کو کھران کا کھران کو کھران کو کھران کے کھران کو کھران کا کھران کو کھران کے کھران کے کھران کو کھران کے کھران کو کھران کو کھران کو کھران کے کھران کے کھران کے کھران کو کھران کو کھران کو کھران کے کھران کو کھران کو کھران کو کھران کو کھران کے کھران کو کھران کے کھران کے کھران کو کھران کا کھران کا کھران کو کھران کو کھران کے کھران کو کھران کو کھران کے کھران کو کھران کو کھران کے ک

صفت خاتم الأنبياء الي الي صفت ہے جو تمام كمالات نبوت ورسالت ميں آپ يُلين الله فضيات اور خصوصيت كوظامر كرتى ہے، كيونك عمواً ميں آپ يُلين الله فضيات اور خصوصيت كوظامر كرتى ہے، كيونك عمواً مر چيز ميں تدريجي ترقي ہوتى ہے اور انتہاء پر پہنچ كراس كى تحميل ہوتى ہے ، اور جو تا ہے ، قرآن كريم نے خوداس كو واضح آخرى نتيجہ ہوتا ہے وہى اصل مقصود ہوتا ہے ، قرآن كريم نے خوداس كو واضح كر ، ا

. ﴿ الْيُومَ أَكُلُتُ لَكُمْ وِبِنَكُمْ وَأَثَمَتُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ وَأَثَمَتُ عَلَيْكُمْ وَالْيُومَ أَكُمْ وَالْيُومَ الْمُلَدُهُ ؟ ]

نِعْمَتِي ﴾ [الله ١٠]

ترجم : "ليجني آج مِين نے تمهارادين كلمل كرديا ہے اور اپنى المحت تم ير يورى كردى ہے۔"

کی وجہ سے فضیات دی گئی ہے ① مجھ کو جامع کلمات دیے گئے ہیں ( یعنی
ایسے کلمات عطاکیے گئے ہیں کہ لفظ تو بہت کم ہیں اور معنی بہت زیادہ) ۞
میری مدد اللہ تعالی نے اس طرح فرمائی کہ وشمنوں کے دل میں میرارعب ڈال دیا
گال غنیمت میرے لئے حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کی کے لئے حلال نہ
تعا۞ تمام زمین میرے لئے جائے طہارت و سجدہ فرمادی گئ ﴿ مجھ کو تمام گلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ( یعنی میری بعثت تمام عالم کے لئے ہے ، کسی
قوم کے ساتھ خاص نہیں) ﴿ میں خاتم النبیین ہوں مجھ پر انبیاء کاسلسلہ ختم کر دیا گیا۔

مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین ہوناآپ فالقائل خاص خصوصیت اور فضیلت ہے اب قیامت تک آپ سے اللہ اللہ ایک بعد کی کو نبوت عطانہیں ہو گ،اس لئے کہ آپ بیلی علی کا دین اور آپ بیلی علی کی شریعت کامل ہے اور تمام گزشته ادیان اور شرائع کی ناتخ ہے، اب قیامت تک کسی دین اور شریعت آپ ﷺ کی امت کے علاء، انبیاء عنی اسرائیل کی طرح قیامت تک آپ بی کی شریعت سے عالم کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ختم نبوت کو ایک مثال دے كر أنحضرت والقلطي في مزيد مجايا ب حضرت الوبريرة والفالفالفا فہاتے ہیں کہ آنحضرت طِلقِفاظی نے ارشاد فرمایا: میری مثال اور گزشتہ پیغیروں کی مثال ایس ہے کہ جیسے کسی شخص نے نہایت عمدہ مکان بنایااور اس کو خوب آراستہ و پراستہ کیا مگر اس کے ایک کونہ پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چیوڑدی اور لوگ اس کے مکان کے ارو گرد آکر گھومنے لگے اور مکان کی تعمیر خوب پیند آئی، اور کہنے گلے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ نگادی گئی کہ مکان بالکل عمل موجاتا، آنحضرت والتفايق نے فرماياس قصر نبوت كى آخرى اين ميں

مراد ہے؟ فرمایا: سچے خواب جو خود مسلمان دیکھے یااس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے۔(منداحم)

اس حدیث شریف نے کس قدر وضاحت سے بتلایا ہے کہ مبشر ات کے علاوہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔

۴ فضيلت<u> </u>

رسول الله طَلِقَ عَلَيْنَ گُواہ اور بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اور الله کی طرف بلانے والے ، اور روشن کرنے والے چراغ بنا کر بھیجے گئے

الله تعالى في النه بيارك في حضرت محد والتفاقيقيل كو بهت ك صفات حميده ك سرفراز فرمايا آف والى آيت كريمه مين بهى چندا الم ترين صفات ذكر فرمائي بين ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ يَـٰتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـٰذِيرًا ﴿ فَ} وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ. وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ أَنَّ ﴾ [الاتراب: ٣٥-٣٦] انبیاء سابقین کی شریعتیں بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھیں، کوئی ناقص نہ تھی، لیکن کمال مطلق ای شریعت مصطفوی کو حاصل ہوا، جو اولین وآخرین کے لئے جمت اور قیامت تک چلنے والادین ہے۔

(معارف القرآن المفتى شفع صاحب رَجْعَبُ الذانقالة)

محيح بخارى ومسلم اور مند احمد وغيره بلى حضرت الوهريرة رَفِحَاللَّهُ النَّفَظُ النَّفِظُ المَعْفَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُعُل

بنی اسرائیل کی سیاست، اور انتظام خود انبیاء (عِلَیْهُمُ الشِّلَامُ) کے ہاتھ میں تھا، جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرانی اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا، اور میرے بعد کوئی نبی نبیس، البتہ خلیفہ ہوں گے جو بہت ہوں گے۔

ال حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ آنحضرت طِلَقَائِلَیْ پُونکہ خاتم النبین بیں اور آپ طِلِقَائِلِی کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، توامت کی تعلیم وہدایت کا انظام آپ طِلِقائِلِی کے بعد آپ کے خلفاء کے ذریعہ سے ہو گا، جورسول اللہ طِلِقائِلِی کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مقاصد نبوت کو پورا کریں گے۔

محیح بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ بیلی ایک ارشاد فرمایا: "لمریبق من النبوة إلا المبشرات." (منق علیه عن آبی بریرة) یعنی نبوت میں سے بچھ باتی مجیس رہا، بجر مبشر اث کے۔

منداحد کی روایت میں ہے: میرے بعد نبوت میں ہے کچھ باتی نہیں رہا، سوائے مبشر ات کے، مٹخابہ کرام نے پوچھایار سول اللہ! مبشر ات سے کیا گواہ لائیں گے اور آپ ظیف کی کان پر گواہ بنائیں گے۔" ان آیتوں ہے معلوم ہوا کہ آپ ظیف کی گامت کے دن اپنے ہے پہلی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے ، اور یہ بہت بڑا شرف ہے جو آپ ظیف کی کا کوعطا کیا گیا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رَفِحَاللهُ النَّفَظُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ المنافقيل فراراد فراياك قيامت كروز حفرت نوح عليفافي كولاياجات گااوران سے سوال ہو گا کیا تم نے تبلیغ کی، وہ عرض کریں گے، یارب میں نے واقعتا تبلیغ کی تھی، ان کی امت ہے سوال ہو گا کہ بولو انھوں نے تم کو احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، جارے یاس تو کوئی نذیر (وُرانے والا) مہیں آیا، اس کے بعد حضرت نوح غلینالیٹائو سے بوجھاجائے گا کہ تمہارے دعوى كى تصديق كے لئے گوائى دينے والے كون ييں وہ جواب ديں گے ك حضرت محمد طَالِقَ اور ان ك امتى بين، يهال تك بيان فرمان ك بعد آنحضرت ﷺ فی این امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم کولا ياجائے گا اور تم گوائی دو كے كد بيتك حضرت نوح غليفالين كان نے اپن قوم كو تبليغ كى تقى ،اس كے بعد آنحضرت طَلِقَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللللل ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾

یہ بخاری شریف کی روایت ہے ، اور مند احمد وغیرہ کی روایات سے ظاہر ہو تا ہے کہ حضرت نوح غَلِیْ النّظ کو کے علاوہ دیگر انبیاء کرام عِلَیْ النَّالامُ کی استیں ترجمسہ: "اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجاہے۔"

تعنسير: ان آيات بين رسول الله علي على بهت من صفات جمع فرمائين منس جين مثلاً آپ علي على الله على الله على الله على الله على الله به ونا آپ علي على كاشابد به ونا ﴿ آپ علي على كا بشارت دينه والا به ونا ﴿ آپ علی علی كا دُرانه والا به ونا ﴿ الله به ونا ﴿ الله تعالى كَل طرف دعوت دينه والا به ونا ﴿ يعنى دامى ﴾ آپ علي على الله تعالى كى طرف دعوت دينه والا به ونا ﴿ يعنى دامى ﴾ آپ علي على كاروش كرن والا جراغ بونا۔

عربی زبان میں شاہد کہتے ہیں گواہ کو،رسول اکرم ﷺ کی ذات گرای کو اللہ تعالی نے یہ شرف عظیم بخشا کہ آپ ﷺ کواس امت پر بھی اور سابقہ امتوں پر گواہ بنایا سورہ بقرہ میں فرمایا:

﴿ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَداءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البرة: ١٣٣] ترجم : "اوراى طرح بم نے تم كواك اي جماعت فراديا جو اعتدال والى ب تاكم تم لوگوں پر گواہ بوجاؤ، اور رسول تم پر گواہ بوجائے۔ "

اور سورة نساء ميس الله تعالى كافرمان ب:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِبْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عُلَى هُنَوُلَآء شَهِيدًا ﴿ اللهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهِ عَلَى هَنَوُلَآء شَهِيدًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى هَنَوُلَآء شَهِيدًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

مجى انكارى بول كى اور كہيں كى كہ جم كو تبليغ نہيں كى گئى، ان كے نبيول سے سوال ہو گا کہ تم نے تبلیغ نہیں کی؟وہ اثبات میں جواب دیں گے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی، اس پر اُن سے گواہ طلب کئے جائیں گے تو وہ حضرت محمد المنظمة المارآب المنظمة المارات كو كوابي من بيش كري كم وجنانج حضرت محد ﷺ اور ان کی امت سے سوال ہو گا کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا كہتے ہيں، وہ جواب ميں عرض كريں كے كہ ہم پيغير ول كے وعوے كى تصديق كرتے ہيں، امت محديد صلى الله عليه وسلم على صاحبها الصلاة والسلام سے سوال ہو گا کہ تم کو اس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ دى كد تمام يغيرول في إنى اين است كو تبليغ كى - (ويكيد ومنثور جاص ١٣٨) (مأخوذ از انوار البيان) بلا شبه ان آيات كريمات اور احاديث واضحات \_ آنحضرت المنتاق الما مقام عالى اور آب المنتاق اللها كارت كابند مرتبه كابند چلتاہے کہ میدان حشر جہاں اولین و آخرین سب ہی ہوں گے وہاں یہ عظیم گوائی سامنے آئے گی، اور گوائی کے اس عظیم شرف سے آنحضرت فیلفنانیکیا اور آپ کے امتی نوازے جائیں گے، معلوم ہوا کہ بیدامت خیر الأمم ہے، اور اس كے نبی افضل الأنبياء والرسل ہيں۔

سورہ اجزاب کی مذکورہ آیت کریمہ میں شاہد (گواہ) کی صفت کے ساتھ ایک صفت "مبشر" کا ذکر بھی ہوا، مبشر کہتے ہیں (بشارت دینے والا) كه الله تعالى في آب طِلْقَ عَلَيْها كو بشارت دينه والا بناكر بجيجا، ابل ايمان كو ایمان کے منافع اور اممال صالحہ کے اجر وثواب کی خوشنجری دینا آپ کے کار

مفوضه میں شامل ہے۔

ای آیت کریمہ میں ایک صفت آپ علی ایک نذیر (ورانے والا) ب، یعنی جیسا کہ آپ الفاق الله کو اہل ایمان کے لئے بشارت دینا والا بنا کر بھیجا، ای طرح اہل کفر اور اہل معصیت کو ڈرانے والا اور وعیدیں سنانے والا تھی آپ الفاق الله كو بناكر بهيجا اوريد دونول چري ليني بشارت دينا اور درانا آپ كے لئے اللہ تعالى نے آپ ظفائل كوبشر ونذير بناكر بسجا۔

آیت ند کوره میں رسول اکرم منطق الله الله بیان فرمان آئ ب ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ﴾ "اورجم ن آپ كوالله كى طرف بلانے والا بھیجااللہ کے حکم ہے۔ "بعنی اس میں یہ بتلادیا گیا کہ آپ فیلن علیکا سارے انسانوں اور سارے جنات کو توحید کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بانے والے ہیں،آپ فیلی فیک نے بڑی محنت سے اللہ تعالیٰ کی طرف بایا اور الله تعالى كابول بالاكيا، اوراس كى راه يس برى برى تكليفيس المائيس، مكر يجي نہیں ہے بکہ آگے برجے رہے تی کہ آپ اللطاقا کے سامنے ہی امت مسلمه كى بيمارى تعداد وجود مين آگئى تھى،اب يە دعوت إلى غير المسلمين كاكام اس امت كي زمد إلى كوچائي كدو عوت كاكام بميشه جارى ركھے۔ آپ يستن الله كان فرات موك آيت ك فتم ير ﴿ وَسَرَاجًا مُنيدِاً ﴾ فرايالين جمن آپ كوروثن جراغ بناكر بيجا، اس جراغ كي وجه ے لوگ جہالت و گراہی کی تاریکیوں سے نکلتے ہیں، اور انوار ہدایت حاصل

آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ بیلی فاقتیا کو ﴿ وَسَرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ ے تعبد دین میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ

روشیٰ حاصل نہیں کی، بلکہ آپ ﷺ کے بعد مجمی یہ روشیٰ رہے گی اور آپ المنافقية ك علوم اور اعمال كو يبنجاني والع برابر ريس معرم اليك چراغ ہے بہت ہے چراخ روثن ہو جاتے ہیں کھر ان چراغول ہے دوسرے چراغوں کو روشن ملتی چلی جاتی ہے ، اس طرح آپ ﷺ کانور حضرات صحاب كرام وَفِقَالِيَاتِغَالِقَافِهُ كُو مِلا كِيمِر انْصول نے اے آگے بڑھایااور آج تک ہر استاد ے شاگرد تک بھنے رہا ہے، اور آپ طابق اللے ایک جلائے ہوئے چراغوں سے برابر چراخ روثن ہیں، گوآپ ﷺ کی روثنی آفتاب کی روثن سے کہیں زیادہ ب، لیکن چونکه بمیشه سے آفتاب ایک ہی آفتاب ہے ، پھرید که اس کی روشنی مجى دائى نبير، رات كو اندهيرا موجاتا ہے، اور اس سے روشى حاصل كرنا بندول کے اختیار میں بھی نہیں ہے اس کئے آپ نیف فیک کی ذات گرامی کو سراج منیرے تشبیہ دینا مناسب ہوا، کہ ایک جراغ سے بہت سے جماغ جل سكتے بيں، اور جس وقت جاہيں اس سے روشن حاصل كى جاسكتى ہے۔

\* فضيّلت \*

الله سجانه وتبارك وتعالى كارشاد ب:

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيَّ وَمَا مَلَكَتْ يَسِئُكَ مِمَّا أَفَآءَ

ألله عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَنْلَنْيِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَٰإَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنَكِعُهُمُا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدّ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا بَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوزًا رَّحِيمًا ﴿ ﴿ إِلاَ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ رجم: "اے بی ! ہم نے آپ کے لئے یہ بیویاں طال كردى جن كوآب أن كے مير دے يكے بيں، اور وہ كورتيل مجى جواللہ نے آپ ( ﷺ) کو مال غنیمت میں سے دلوائے، اور آپ (超過) ン えり かり かり に 「 (過過) と مچو پھیوں کی بٹیاں اور آپ ( ﷺ) کے ماموں کی لو کیاں اور آپ (طَلِقَ الْفَلِيْنَ اللَّهِ إِلَى خَالِاوْل كَى لِرْ كِيال حلال كردي، جفول نے آب (過過) كالتح جرت كى، اور بم في براكى مومند عورت حلال کی جو بغیر عوض کے این ذات نبی کو ہبد کر دے ،اگر پنیراس ناح کرنا جاہیں، یہ علم آپ ( الفاقظ) کے لئے خاص ہے نہ کہ دیگر مؤمنین کے لئے۔" لفسير: حضرت فديج وَفَعَالَقَالَعُقَا كَ بعدرسول الله طِلْقَافِتِكَا فَ متعدد عورتول سے نکاح فرمایا، ان میں اکثر مہاجرات تھیں، البته صفیه بنت حی بن

اخطب رَضَوَاللَهُ وَتَعَالَيْهُ وَحَيْرِ كَ قيد يول مِين سے اور حضرت جويريه رضى الله عنها غزوه بنى المصطلق كے قيد يول مين سے تحيين، اور باند يول مين حضرت مارية قبطيه رضى الله عنها تحقيل جن سے حضرت ابراہيم رَضَوَاللَهُ التَّفَا الْفَيْفَةُ بِيدا ہوئے اور زمانہ رضاعت ہى ميں وفات يا گئے۔

آیت بالامیں فرمایا کہ اے نی! ہم نے آپ کے لئے آپ کی بیویاں حلال کردیں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جنھیں آپ ان کے مہر اوا کر بچے ہیں۔ مہر اوا کرویٹا از دواجی تعلقات حلال ہونے کی شرط نہیں، لیکن جنتا جلد اوا کر سکے وہ بہتر ہے، خاص کر مہر مُنجِّل تو از دواجی تعلقات قائم کرنے ہے پہلے ہی دیدیٹا جائے۔

ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کے چھاکی الا کیاں ، اور آپ کی بھو بھیوں کی لا کیاں اور آپ کے ماموں کی لا کیاں اور آپ کی خالاؤں کی لڑ کیاں اور آپ کی خالاؤں کی لڑ کیاں حال کردیں، جنھوں نے آپ کے ساتھ ججرت کی ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ججرت کی ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ججرت کی ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اللہ تعالیٰ ان بیس آپ کیلیں گئے ان رشتہ داروں کی بیٹیوں کو حلال تو فرما دیا لیکن ان بیس سرف حضرت زیب بنت جحش وَحَوَاللَّهُ الْمُعَمَّا الْمُعَمَّا اللهُ ال

آیت گریمہ میں مزیدیہ فرمایا گیا کہ: اور جم نے ہر ایسی مومنہ عورت طال کی جو بغیر عوض کے اپنی جان نبی کو جبہ کر دے ،اگر پیغیبر اس سے نکاح کرناچاہیں نہ کہ مؤمنین کے لئے۔

اس آیت کریمہ میں رسول اللہ طِلِقَ اللّٰهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللّٰ الللهِ الللللهِ اللللهِ الللللهِ الللّٰ الللّٰ اللللللهِ الللللهِ الللهِ الللللهِ الللهِ الللللهِ الللللهِ الللهِ الللللهِ الللهِ الللللهِ اللللللهِ الللللللهِ الللهِ اللللللهِ الللللهِ الللللهِ الللهِ الللللهِ الللهِ اللللللهِ الللهِ اللللللهِ الللللهِ الللللللهِ الللهِ الللللهِ اللللهِ الللللهِ الللهِ الللللهِ الللهِ

## ئ فضيّلت په

الله تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب طِلِقِیُ عَلَیْنَا کَا کَا الله تعالیٰ عَلَیْنَا کَا الله عَلَیْنَا کَا الله عَلَیْنَا اللهٔ عَلَیْنَا اللّهٔ عَلَیْنَا اللّهُ عَلَیْنَا اللّهٔ عَلَیْنَا اللّهٔ عَلَیْنَا اللّهٔ عَلَیْنَا اللّهٔ عَلَیْنَا

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ رُحِي مَن نَشَآهُ مِنهُنَ وَتُعُوى إِلَيْكَ مَن تَشَآهٌ وَمَنِ الْبَكَ مَن تَشَآهٌ وَمَنِ الْبَعَنِينَ مِمَن عَرَاف فَلا جُناح عَلَيْك ﴾ [الأحزاب: ٥١] المنعَنِينَ مِمَن عَرَاف فَلا جُناح عَلَيْك ﴾ [الأحزاب: ٥١] ترجم : "آپ (عَلَيْهِ الله الناس عن عَالِين الناس عن عَالِين الناس ورركي المعان دي، اور حي آپ دور ركيس اور في إلى النان النان الذي المعان دي، اور في آپ

اپی مثال آپ ہے دوسری طرف اللہ تعالی نے اپنے حبیب طبیق الفیانی کو ازواج مطہر ات کے سلسلہ میں یہ اختیار دیریا تھا کہ آپ جس کو چاہیں قریب کریں اور جس کو چاہیں دورکریں، یعنی آپ بیسی الفیانی کی سیت میں برابری کا حکم مرتفع فیادیا تھا۔

آیت بالایس رسول الله ظین التی کو خطاب ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ آپ فیلی التی کا تیں ہے کہ آپ فیلی کی کا تیں ہیں جو عورتیں ہیں ان میں باری مقر رکرنے یانہ کرنے کا آپ فیلی فیلی کو اور ایس کو چاہیں باری ویے میں شامل فرمادیں اور جس کو چاہیں باری ویے میں شامل فرمادیں اور جس کو چاہیں شامل نہ فرمائیں، لینی ازواج کے درمیان باری تقلیم کرنا آپ فیلی فیلی پر واجب نہیں، حبیبا کہ امت کے ہر فرو پر واجب ہے، اگر آپ فیلی فیلی نے کسی کو باری میں شار نہیں فرمایا اور اس کے بعد پھر اس کے لئے باری مقر رکرنا چاہیں تو پھر سے باری میں شامل فرما کتے ہیں۔

رسول الله طِلْقَاعَتُهُا ثَمَام بِويوں كے لئے بارى مقر ركرتے تھے، اور برابرى فرماتے تھے، اور برابرى فرماتے تھے، البتہ حضرت سودہ وَقَوَاللَّهُ الْقَافَا فَا اِبْنِ بارى حضرت عائشہ وَقَوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل



علی ایس ایس کریں اے طلب کریں تو اس بارے میں آپ پر کوئی گناہ نہیں۔" گناہ نہیں۔"

ازواج مطہر ات کے بارے میں آپ طَلِیْنَا کیا کو اختیار ہے کہ جے اور کردیں۔ چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جے چاہیں دور کردیں۔

تفسير: بيويوں كے درميان عدل بالخصوص مبيت (رات گزارنے) كا مئلہ شريعت كاايك اجم مئلہ ہے، جس سے بہت سے متعدد بيوياں ركھنے والے لوگ غافل جيں، بلكہ دوسرے ذكاح كی شرط ہی عدل قرار دی ہے اور فرماديا:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعُولُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمُنْكُمُ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمُنْكُمُ أَ وَلِكَ أَدْنَ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ ﴾ [الناء: ٣]

دول ادی او محوو کی اور کر انساف نه کر سکو گے ترجہ یہ: "اگر تم کواس کا خوف ہو کہ انساف نه کر سکو گے تو ایک بی عورت سے نکاح کر لو، یا ان لونڈیوں پر بس کروجو تمہاری ملکیت ہوں، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم زیادتی نه

﴿ فضیبالت ﴿ الله تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو تنبیہ کہ ایسا کام نہ کروجو میرے نبی کے لئے باعث تکلیف ہو اللہ تارک و تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا نَدْخُلُوا بِيُونَ النَّيِنِ إِلَّا الْفَيْ الْفَامِ عَيْرَ نَظِرِينَ إِنَانَهُ وَلَاكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْشِرُهِا وَلَا مُسَتَعْلِينِ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْشِرُهِا وَلَا مُسَتَعْلِينِ إِنَا دُلِكُمْ كَانَ بُوْذِى النَّيِيَ مُسْتَعْلِينٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ بُوْذِى النَّيِيَ فَيَسَتَعْي. مِن الْحَقِّ فَيَسَتَعْي. مِن الْحَقِّ فَيَسَتَعْي. مِن الْحَقِّ فَيَسَتَعْي. مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مِن وَلَا يَسْتَعْي. مِن الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مِن وَلَا يَسْتَعْي. وَنَا اللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَنَلُوهُنَ مِن وَلَا يَجَابٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مِن وَلَا يَسْتَعْي. وَاللَّهُ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَنَلُوهُنَ مِن وَلَا مِن وَلَا يَجَابٍ اللهِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَن الْعَقِيمِ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا لَكُمْ مَانَ عَنْدَ اللّهِ لَكُمْ مَانَ عَنْدَ اللّهِ عَلِيمًا اللهِ اللهُ اللهِ الل

ترجمہ: "اے ایمان والونی کے گھروں میں مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر ندر ہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو واضل ہو جایا کرو، اور واضل ہو جایا کرو، اور

باتوں میں جی نگار مت بیٹے رہا کرو، اس بات ہے بی کو ناگواری ہوتی ہے، سووہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی صاف صاف بات کہنے میں لحاظ نہیں فرما تا، اور جب تم ان ہے کوئی چیز ماگو، تو پردہ کے باہر ہے مانگا کرو، یہ بات تمہارے دلوں کے پاک رہنے کا عمرہ ذراجہ ہے، اور تم کو یہ جائز نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پنجاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بولوں ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بولوں ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بولوں ہے کری بھاری یہ بات اللہ تعالی کے نزدیک بری بھاری ہوگا۔ "

الفسير: الله تعالی کے يہاں آپ بي الله کا کيا عالی مقام ہے اس سلسله کی بہت می آیات قرآنیہ گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہیں، انھیں میں ہے ایک آیت کریمہ سورہ احزاب کی درج کی جاتی ہے، اس میں الله تعالی نے بعض ایسے لوگوں کو تغییہ فرمائی جو آنحضرت فیلی فیلی کے مکان پر دیر تک بیشے باتوں میں مشغول رہے، اور آنحضرت فیلی فیلی کو ان کا زیادہ دیر تک بیشنا نا گوار گزرا حاجم آپ فیلی فیلی نے از روئے اخلاق کریمانہ ان لوگوں سے چلے جانے کے حاجم آپ فیلی فیلی نے از روئے اخلاق کریمانہ ان لوگوں سے چلے جانے کے ایم نہیں فرمایا، بلکہ خوری اٹھ کر تشریف لے گئے، الله تعالی نے اپنے پیارے رسول الله فیلی فیلی کے دل پر ناگوار گزرنے والی اس بات پر مسلمانوں کو بعض ہدایات فرمائیں جو آیت کریمہ میں واضح ہیں۔

آیت کریمہ میں متعدد ادکام بیان فرمائے ہیں، پہلا تھم تو بھی ہے کہ نجی کے گھر وں میں داخل مت ہواکرو، ہاں اگر حمہیں کھانے کے لئے بلایا جائے تو داخل مت ہواکرو، ہاں اگر حمہیں کھانے کے لئے بلایا جائے اور داخل ہو جاؤ، لیکن اس صورت میں بھی ایسا نہ کرو، کہ جلدی پہنچ جاؤ، اور کھانے کے انظار میں ہیٹھے رہو، دوسراتھم یہ فرمایا کہ جب کھانا کھا جگو تو دہاں

### ﴾ فضيّات ٠

الله تعالی اور اس کے فرشتے رسول الله طِلْقَانِی عَلَیْما پر درود جھیجتے ہیں اے مسلمانوں تم بھی نبی پر درود وسلام بھیجا کرو

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَلَتَهِكَنَّهُ، يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[04:-120]

ترجمہ: "بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحت بھیجے میں ان پیفیبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔"

تفسیر: اسمل مقصور آیت کا مسلمانوں کو یہ تھم دینا تھا کہ رسول اللہ فیلیں اللہ فیلیں تھا کہ رسول اللہ فیلیں تھا پر صلاۃ وسلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر دبیان میں یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ پہلے حق تعالی نے خو داپتا اور اپنے فرشتوں کارسول اللہ فیلیں فیلی سلاۃ تجییجے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد عام مؤمنین کو اس کا تھم دیا، جس میں آپ فیلیں تھیں کے شرف اور عظمت کو مزید بلند فرما دیا کہ رسول اللہ فیلیں فیلی درود تجییجے کا جو تھم مسلمانوں کو دیا جا تا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں، عام مؤمنین جن پر رسول اللہ فیلیں فیلیں اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں، عام مؤمنین جن پر رسول اللہ فیلیں فیلیں اللہ فیلیں فیلیں اللہ فیلیں فیلیں اللہ فیلیں فیلیں کا تھا کہ اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں، عام مؤمنین جن پر رسول اللہ فیلیں فیلیں فیلی کا تھیں۔

ے منتشر ہو جاؤ، دہاں ہے اٹھ کر چلے جاؤ، ایسانہ کرو کہ کھانا کھا کر دہاں بیٹے باتیں کرتے رہو، اور باتوں میں جی لگائے رہو، کیونکہ اس ہے نبی اکرم فلاق کو ناگواری ہوتی ہے، وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور زبان ہے نبیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں صاف بتا تا ہے، اور صاف تھم دیتا ہے، کہ تم کھانا کھا کر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں صاف بتا تا ہے، اور صاف تھم دیتا ہے، کہ تم کھانا کھا کر چلے جاؤ بی اکرم فیلیں کھیں کے تکایف نہ دو۔

ای آیت کرید کاشان نزول یہ ہے جس کو حضرت انس دَفِیَالِیَافِیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ اللهٔ عَلیْ اللهٔ ال



ظِین کی شفاعت کبری نصیب فرمائی، اور مقام محمود عطا فرمایا، اور تمام مقربین اور اولین وآخرین پر آپ ﷺ کی فضیلت ظاہر فرمائی۔

اور لفظ سلام مصدر معنی السلامة ہے، اور مراد اس نقائض وعیوب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے، سلام معنی ثناء کو متضمن ہے، اور اس کئے حرف علی کے ساتھ علیک یاعلیم کہاجا تاہے۔

اور بعض حضرات نے بیبال لفظ سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے،

کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کے اسلاء حسنی میں سے ہے، تو مراد ''السلام علیک'' سے

یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور رعایت کا متولی اور کفیل ہے۔ (روئ العانی)

اس آیت بین اللہ جل شانہ نے مؤمنوں کو تھم دیا ہے کہ سرور دو عالم فیلی فیلی ردود بھیجا کریں، علائے امت کا ارشاد ہے کہ اس صیغہ امر (صلوا) کی وجہ ہے عمر بین ایک مرتبہ آتحضر ت فیلی فیلی پر درود بھیجنا فرض ہے، اور اگر ایک مجلس میں کئی بار آمخضر ت فیلی فیلی کا ذکر مبارک کرے یا ہے تو ذکر کرنے اور سننے والے پر حضرت امام طحاوی دَخِمَیمُ اللّٰهُ مَقَالَ ہے نزویک ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، مگر فنوی اس پر ہے کہ ایک بارواجب ہے، مجر مستحب ہے، احتیاط ای میں ہے کہ ہر بار درود شریف پڑھے اور آقائے دوجہاں فیلی فیلی محبت کا شوت دے۔

يارب صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك من زانت به العصر

 کے بے شار احسانات ہیں ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور ایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے درود وسلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام میں شریک فرمالیاجو کام حق تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں ،اور اس کے فرشے بھی۔

آيت شريف ين لفظ ﴿ يُصَلُّونَ ﴾ وارد مواب، جس كاترجمه يول كيا كيا ہے كد بال شبه الله اور ال ك فرشة كيفير ير رحت بيعية بيل، لفظ ﴿ يُصَلُّونَ ﴾ صلاة ع مأخوذ ع، مضرين ومحدثين في فرمايات كد لفظ صلاة عربی زبان میں چند معانی کے لئے استعال ہو تا ہے، رصت ، دعا، مدح ، و ثنا، پچر جس کی طرف صلاۃ منسوب ہوگی ،اس کی شان اور مرتبہ کے مناسب ثناء و تعظیم اور رحمت وشفقت مرادلیں گے، جیسے کہاجاتا ہے کہ باب بیٹے سے اور بیٹا باب سے اور بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں مگر ظاہر ہے جو محبت باب کو بیٹے سے ے، بینے کوباب سے اس طرح کی محبت نہیں ہے، نیز بھائی بھائی اور باپ بیٹے کی محبت جدا ہوتی ہے، لیکن محبت سب ہی کو کہاجاتا ہے، ای طرح صلاة کے معنى سجهه لو كه الله جل شاند نبي ير صلاة بيهجة بين اور فرشة بهى اور عام مؤسين بھی، مگر سب کی صلاۃ کے معنی ایک ہی نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کی شان کے مناسب صلاة کے معنی مراد ہوتے ہیں، چنانچہ علاءنے لکھا ہے کہ اللہ جل شاند کی صلاة رجت بھیجنا ہے اور فرشتوں کی صلاة استغفار ہے ، اور مؤمنین کی صلاة دعائے رحت ہے ،اور ہر ایک میں مدح و ثناء اور تعظیم و تو قیر کے معنی ملحوظ بیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ والفائق کی عظمت و توتیر یہ ہے کہ آپ عَلَقَ اللَّهِ كَا وَكُر بِلند فرما ياء اور آب عَلَقَ اللَّهُ كَ دِين كوغالب كياء اور قيامت تك اس کوباتی رکھا، اور آخرت میں آپ ظیف اللے کی عظمت اور توقیر یہ ہے کہ آپ

- درود شریف کاوردر کھنے والے کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیدی جاتی
  ہے۔ (جیما کہ حافظ ابو موی نے اپنی کتاب میں اس سلسلہ کی حدیث
  ذکر کی ہے)۔
- درود شریف کی کثرت قیامت کی ہولناکی ہے نجات کا سبب ہے (جیسا
   کہ ابوموی نے اس ہے متعلق ایک روایت نقل کی ہے)۔
- درود و سلام آیک ایساعظیم عمل ہے کہ سرور کائنات فیلی ایسا عظیم عمل ہے کہ سرور کائنات فیلی ایسا کا بنفس نفیس جواب دیتے ہیں۔
  - دردد شریف کی برکت سے نسیان ختم اور یاد واشت واپس آجاتی ہے۔
- و وه فحض بخیل نبیس جو آپ منتقاطیطا کانام نای سن کر آپ منتقاطیطا کا درود بھیجے۔
  - درووشریف اپ پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گا۔
    - درووشریف بدایت کاذر بعد اور دل کی زندگی ہے۔
- ہ ایسا کلام کامل و مکمل ہے جس کا آغاز حمد پاک اور درود وسلام ہے ہوا ہو۔
- ابومو کل رَحْمَبُرُاللَّهُ تَعَالَثُ وَغِيرہ ب ايک روايت منقول ہے کہ درود شريف کی کثرت ب پل صراط پر پورا نور نصيب ہو گا۔
- درود شریف کی کشرت دل کی تخی جاتی رہتی ہے۔
   درود شریف کے عمل ہے اللہ تبارک و تعالی درود جیجے والے کا ذکر خیر
   آسانوں وزمینوں میں فرماتے ہیں، اس لئے بندہ رسول اللہ ﷺ کا درود شریف کے ذریعہ آپ ﷺ کا اکرام کرتا ہے اور اللہ تعالی ہے۔
   آپ ﷺ کے لئے رحمت وہرکتوں کا طالب ہو تاہے، جس کا بدلہ اللہ

مستقل باب قائم کیا ہے جس میں انھوں نے درود وسلام سے حاصل ہونے والے فوائد و شرات کو بانتفصیل ذکر کیا ہے ہم اس کاخلاصہ پیش کررہے ہیں۔

- درود ایک ایساعمل ہے جس میں بندہ اور رب تبارک و تعالی دونوں اس
  میں ساتھ ہیں ،اگرچہ دونوں کے درود میں فرق ہے وہ یہ کہ بندہ کے درود
  کامعتی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے دعااور اس سے سوال ہے کہ وہ اپنے
  حبیب ظِلْقَائِیْ پُر رحمتیں نازل فرمائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا درود نبی پاک
  طیف فرمائے ہیں۔
  اور تعریف فرمائے ہیں۔
  اور تعریف فرمائے ہیں۔
  - درودایک اینامل ہے جس میں بندہ کے ساتھ فرشتے بھی شریک ہیں۔
    - درود کے ایک و فعد پڑھنادی رحتوں کے نزول کاسب ہے۔
    - درود کے ایک دفعہ پڑھنے ہے دی درج بلند ہوتے ہیں۔
      - ایک مرتبه درود پڑھنے ہے دی نیکیاں ملی ہیں۔
      - دعاے سلے درود کابر جنادعاکی قبولیت کاسب ہے۔
- درود شریف کی کشت سے سرور دوعالم ظین اللہ کا خصوصی شفاعت نصیب ہونے کی امید ہے۔
  - درود شریف گنامول کے مٹنے کاذریعہ ہے۔
- درود شریف کی برکت سے روز قیامت آپ فیل کاقرب خاص نصیب
   ہوگا۔
  - تنگدست افراد کے لئے درود شریف کاعمل صدقہ کابدل ہے۔
    - ورودشريف حاجت كي پورابون كاوسيله --
      - درود شریف نمازی میمیل ہے۔

کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک تحفی بل صراط پر بڑی مشکل ہے گذررہا ہے، مجھی پیسلتا ہے تو مجھی پھر اُٹھ کر چلنے لگتا ہے کہ اتنے میں درود وسلام اس کے کام آتا ہے جس کی برکت ہے دہ ثابت قدم ہو کر چلنے لگتا ہے، اس روایت کے راوی ابو موتی المد ۔ بنی کہتے جی کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔

• درود شریف ہے آس حق کی کھھ ادائیگی ممکن ہے جو آپ ﷺ کا ہر امتی پر ہے ، کھمل حق کی ادائیگی تو ممکن ہی نہیں ، سرور دو عالم ﷺ کا ہر احمانات امت پر کتنے ہیں اس کا شار نہیں کیا جاسکتا، اس کے درود شریف کے ذریعہ ہر حال کچھ بھی حق کی ادائی ہوجائے تو ہڑی سعادت کی بات ہے۔

و عن الى بريرة وفي الله عليه بها عشراً." على مرة صلى الله عليه بها عشراً."

( مج مسلم كتاب السلاة: ٢٠٨، أيودادد: ١٥٣٠، ترذى: ٢٠٨٥) ترجم : حضرت ابو هريره وخفالفائقالي فرمات بين كه رسول الله عَلَيْنَ النَّهُ اللهُ وَماما كه: جس في مجه برايك مرتبد درود بهيجاالله تعالى ك دس رمتين اس برنازل جوتى بين -

تشصر آج: اس حدیث پاک بیل ورود شریف پر اجر واتواب دی گنافرایا گیا ہے، کسی نے کیاخوب کہا ہے: رصت حق بہاند می جوید، اللہ تعالی کی رحمتیں نوازشیں بندوں پر ایسی بیل کہ ذرائے عمل پر خوب خوب اجرو تواب نوازا جاتا ہے، قرآن پاک بیل بھی فرمایا گیا: ﴿ مَن جَلَةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَلَهُ عَشْرُ اُمْنَالِهَا ﴾ [الانعام: ١٦٠] جو کوئی ایک نیکی لے کر حاضر بوااس کے لئے وی تعالی یہ دیتے ہیں کہ اس کا مرتبہ بلند اور اس کا ذکر خیر آسان وزیمن میں فہاتے ہیں، اس لئے کہ جزاء من جنس العمل ہوتی ہے بیعنی جیسا عمل ولی جزاء۔

درود شریف بھیجے والا اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہے کہ وہ آپ مِلْقَائِقَا اور
 آپ اِلْقَائِقَا کُی آل و اولاد میں برکتیں نازل فرمائے، جس کے بدلہ اللہ
 تعالیٰ درود بھیجے والے کی ذات اور اس کی آل واولاد پر اور اس کے اعمال
 وافعال اور عمر میں برکت عطافرمائے ہیں۔

، درود شریف کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رحتیں حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ صلاقا کے معنی رحمت کے بھی ہیں۔

دورد شریف بھیجے دالے کے لئے ایک شرف کی بات یہ ہے کہ اس کانام سرور دو عالم فیلی فیلی فلامت اقد س میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر آپ فیلی فیلی کے پاس ہو تا ہے جیسا کہ حدیث شریف ہیں ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرضتے ہیں جو زمین پر گھوشتے ہیں اور درود شریف مجیجے والے کا درود حضور فیلی فیلی کو پہنچا تے ہیں اور کبی ان کاکام

درود شریف کی برکت بیل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہوگی اور اس پر
 کا جیسا کہ عبد الرحمن بن سمرة رفع الفائقة الحظاف کی
 روایت میں مذکور ب کہ رسول اللہ فیلٹ المجلی اپنا خواب بیان فرماتے ہیں

سيال ال

صلاة كے يہ معنى مراد لينا بھى درست ہے كہ اللہ تعالىٰ كى رحمت بندہ پر بجیج كامطلب يہ ہے كہ اللہ تعالىٰ وشتوں كى مجلس ميں اس كاذكر كرتے ہيں، جيسا كہ حديث شريف ميں ہے كہ: بندہ اگر ميراذكر كى مجلس ميں كرتا ہے تو ميں اس كاذكر اس كى مجلس ہے بہتر مجلس (لیعنی فرشتوں كی) مجلس ميں كرتا ہوں۔ (شرح مسلم ١١/١٧)

امام مناوی وَخِهَبُالدَّانُ تَعَالَىٰ حرالی وَخِهَبُالدَّانُ تَعَالَىٰ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر "صالة" لیعنی درود بھینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے بندوں کو کفر کی تاریکی سے تکال کر "دین" کی روثنی یعنی ہدایت کی طرف لاتے ہیں، جیسا کہ سورۂ احزاب کی آبیت میں واضح طور پر یہ بات فرمادی گئی چنانچہ اللہ تعالی کاارشاد گرائی ہے:

"عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَالَةُ مَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ فَالْحِدَةُ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيقًاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ مَلَوَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ مَلَواتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. " (٢) نالَ (١٣٩٠)، عمل الوم واللية (١٣)، موارد (٢٣٩٠) متررك (١/٥٥٠).

ترجمہ: "حضرت انس دَوَقَافَاتَفَالَقَفَ فَهات بِي كه رسول الله الله الله الله كافرمان كراى ہے كه: جس نے مجھ پر ايك مرتبه درود شريف مجيجا الله تعالى كى دس رحمتيں اس پر نازل ہوتی بیں اور اس كے وس كناو معاف ہوتے بیں اور دس درج بلند ہوتے ہیں۔"

تشریخ: گذشتہ حدیث پاک کی بہ نسبت اس حدیث شریف بیس مزید الله تعالیٰ کے فضل وافعام کا ذکر ہے جو وہ دروو شریف پڑ ہے والے پر فرماتے ہیں،
کہ اس کی وس برائیاں مٹادی جاتی ہیں اور وس مرتبے بڑھادی نے جاتے ہیں،
حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ درود شریف کا پڑ ہنا پڑنے ہی فضیات والے اعمال ہیں ہے ہو، درود شریف کی فضیات اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اس عمل میں ہندہ اور رب دونوں ہی شریک ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَتَهِ كَنَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَبُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ ﴾ ترجم : "باشه الله اور اس كَ فرضت في ظِيفَا عَلَيْهِ ورود مجمع بين - " امام مناوى وَخِمَيُهُ اللهُ تَعَالَىٰ فرات بين كه درود شريف يراكر كوتى اجرو

تواب نا بھی رکھا جاتا تو اس کی فضیلت کے لئے بھی بات کافی تھی کہ اس کی برکت سے حضور ﷺ کی شفاعت نصیب ہونے کی امید ہے، للذا ایک باشعور آدمی اس مبارک عمل سے غافل ند ہو۔ (فیض القدیر: ٢/١٦٩)

"عَنْ عَبْدِ الرِّحْمٰنِ بَنِ عَوْفِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَا الْقَبْلَةُ فَخَرَّ سَاجِدًا فَتُوجَّة نَحْوَ صَدَقَتِهِ فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة فَخَرَّ سَاجِدًا فَلَّالُ السُّجُوذَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّه عزوجل قَدْ قَبْضَ نَفْسَهُ فَقَالَ السُّجُوذَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّه عزوجل قَدْ قَبْضَ نَفْسَهُ فِيهَا فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبْدُ فِيهَا فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبْدُ اللهِ سَجَدَت سَجْدَةً الرَّحْمَنِ قَالَ مَا شَأَنْكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله سَجَدَت سَجْدَةً الرَّحْمَنِ قَالَ مَا شَأَنْكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله سَجَدَت سَجْدَةً حَشِيتُ أَنْ يَكُونَ الله عزوجل قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ الله عزوجل يَقُولُ حَشِيتُ أَنْ يَكُونَ الله عزوجل قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيها فَقَالَ إِنَّ الله عزوجل يَقُولُ حَبْرِ يلَ عليه السلام أَتَانِي فَبَشَرَنِي فَقَالَ إِنَّ الله عزوجل يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَمْتُ عَلَيْهِ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْهُ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَمْتُ عَلَيْهِ فَمَنْ سَلَم عَلَيْكَ سَلَمْتُ عَلَيْكَ مَعْدُولُ اللهُ عَرُوجل الله الماد، احمد (١٩١١)، مجمع الزوائد(١٢٨٧١)، هذا حديث صحيح الإساد، احمد (١٩١١)، مجمع الزوائد(٢٢٧١١))،

ترجم : "حصرت عبد الرحمن بن عوف وفضالفات فرمات بیل که رسول الله طِلْقَالِقَا این سائبان کی جانب تشریف لے گئے اور داخل ہوئے اللہ طِلْقَالِقَا این سائبان کی جانب تشریف لے گئے اور داخل ہوئے ہو کہ قبلہ رو سجدہ میں گرگے ، اور اتنا المباسجدہ کیا کہ ججھے خدش ہونے لگا کہ کہیں آپ ظِلْقَالِقَا کی روح تو پرواز نہیں کر گئی ہے ، چنانچہ میں آپ ظِلْقَالِقا کے قریب ہوا کہ است میں آپ ظِلْقَالِقا نے سجدہ سے سر مبارک اُٹھایا اور فرمایا: یہ کون ہے ؟ میں نے کہا کہ میں عبد الرحمن ہوں ، آپ ظِلْقَالِقا نے یو چھا کیابات ہے ؟

میں نے کہا: یارسول اللہ ظِلْقَافَتِیا! آپ نے اتنالمبا سجدہ فرمایا: کہ جھے خدشہ ہونے لگا کہیں آپ فِلْقَافَتِیا کی روح تو پرداز نہیں ہوگئ ہے؟ آپ ظِلْقَافَتِی کی روح تو پرداز نہیں ہوگئ ہے؟ آپ ظِلْقَافَتِی نے فرمایا: جریل غَلْفَافِی کا تشریف لائے سے ادر انہوں نے جھے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے محمد ظِلْقَافِی الله جو تم پر مدام جھے گاتو درود بھیجے گاتو میں بھی اس پر رحمت بھیجوں گااور جو تم پر سلام بھیجے گاتو میراسلام بھی اس کو بہنچے گا، تو اس خوش خری کو من کر میں نے اللہ تعالی کے لئے سجدۂ شکر ادا کیا۔"

"وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ أَيِ طَلْحَةَ عَنْ أَيِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ ذَاتَ يَوْم وَ الْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ فَقَالَ إِنَّا كُمَّدُ (صلي الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ فَقَالَ إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَّكُ فَقَالَ يَا كُمَّدُ (صلي الله عليه وسلم) إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمّا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ

عنایات بیں تو اس اعزاز واکرام کا کیا حال ہو گا جب آپ طِلِقَ الْفَیْنَا کُوم تبهِ شفاعت سے نوازا جائے گا اور آپ طِلِق الْفِیْنِیْ شافع محشر ہول گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شفاعت نصیب فرمائے آمین اس سلسلہ میں احقر کی رائے یہ ہے کہ صرف صلاۃ (یعنی دروو) پر یاصرف سلام پر اکتفانہ کیا جائے بلکہ جس طرح فضیلت درود اور سلام دونوں کی ہے ای طرح دونوں کو اختیار کیا جائے، امام نووی دَخِعَبُرُ اللّٰهُ تَعَالَٰ نے بھی این بی رائے ظاہر کی ہے۔

اس لئے درود وسلام دونوں ہی کو ورد میں رکھنا افضل ہے ، ہاں بھی صرف درود پڑھ لے اور پچر سلام پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ، مگر بہتر بہی ہے کہ دونوں کو ساتھ ہی میں پڑھے ، علامہ این حجر رَجْحَبُدُاللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

"وعنه رضي الله تعالي عنه قال: أصبح رسول الله صلي الله عليه وسلم يوماً طيب النفس يرى في وجهه البشر، قالوا: يارسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يُرى في وجهك البشر، قال: أجل أتاني من ربي عزو جل فقال: من صلي عليك من أمتك صلاة كتب الله بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها." (مندام (۲/۲۹))

ترجم : "حضرت الوطلح و و و الكنافية الكنافية الكروايت مين منقول بي حد الكروايت مين منقول بي الكروايت مين منقول بي الكروايت مين منقول بي الكروايت من الله بي الكرواية بي الكروا

أَحَدُ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا." (رواه احمد (٣٠١٣)، النسائي رقم (١٢٨٣)، موارد الظمآن (٢٣٩١)

تشریح: علامہ طبی رَخِوَیْداللَّهُ فَعَالَتْ فرماتے بیں کہ یہ ای رضائے خداوندی کاایک حصہ ہے جس کاؤگراور وعدہ سورہ والفخی میں فرمایا گیا:

﴿ وَلَسُوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَفَرَّضَى ﴿ أَنَّ اللَّهِ الْمَوْفَ الْمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّمُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

اور یہ بشارت بھی در حقیقت اُمت ہی کے لئے ہے جس کی وجہ سے آپ شان ان کے چرو مبارک پر خوشی و مسرت کے آثار نمو دار ہوئے۔ ذراغور فرمائیں کہ جب آپ شان کا پر درود و سلام جیجنے پریہ نوازشات و ترجمہ: "اس کے پاس باطل نہیں آتا آگے ہے نہ پیچھے ہے اور وہ اتاری ہوئی ہے حکمت والے کی طرف سے جو ستو دہ اوصاف "

تفسیر: یہ قرآن کریم جو اللہ تعالی نے بی اکرم طِیق عَلَیک پر جو نازل فرمایا اس کی طرف کسی بھی پہلو کسی بھی جہت سے باطل کے آنے کا احمال نہیں یہ سراپا حق بی حق ہے کیو نکہ اس کو اتار نے والا اللہ ہے جو حکمت والا ہے اور اپنی ذات اور صفات میں محمود ہے۔

(رواه مسلم من حديث أنس بن مالك وفي المالي الم

۴ فضيّه لت ۴ الله تعالى كانبي اكرم ﷺ كوتسلى دينا

الله تعالى كاارشاد،

﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيعِ ۞﴾

[ سوره محرو: ۲۳]

تھی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آج تو کافی خوش نظر آرب ہیں؟ آپ ظِلِی خوش کیا یا رسول اللہ آپ آج تو کافی خوش نظر سے آرب ہیں؟ آپ ظِلِی خلی اللہ عواج کہ جو مجھ پر میری امت میں سے ایک مرتبہ درود جیج گا اللہ تعالی اس کے نامنہ اعمال میں وس نیکیاں کھیں گے اور دس گناہ اس کے منا دینگے اور اس کے دس درج بلند فرائیں گے، اور اس پر بھی ایے بی رحمتیں نازل فرائیں گے جیے اس نے درود وسلام پیش کیا۔"

تست ری : ان دونول حدیثول سے معلوم ہوا کہ سرور دوعالم ﷺ کو حضرت جریل عَلَیْ اللّٰ ال

۴ فضيالت ۴

رسول اکرم ﷺ فیکھی پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری اس کی طرف باطل کسی بھی رخ سے نہیں آسکتا اللہ تعالی کارشادے:

﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيعِ ﴿ اللهِ اللهُ ا مَن لَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَنَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ صِرَطِ اللَّهِ الَّذِى لَهُ. مَا فِي السَّمَــُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ٱلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۞﴾

[الشوري: ٥٢-٥٢]

ترجمس: "اور ای طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے علم سے قرآن کی وقی کی، آپ (طُلِقَ اللّٰہ اللّٰہ) نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے کتاب اور کیا ہے ایمان ؟ اور لیکن ہم نے اے نور فرما دیا ہے اس کے ذریعہ ہم اپنے بندول میں سے جمے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور بلا شبہ آپ (طُلِق اللّٰہ اللّٰہ) صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں جو اللّٰہ تعالیٰ کا راستہ ہے جس کے لئے وہ سب کچھ ہے جو ہیں جو اللّٰہ تعالیٰ کا راستہ ہے جس کے لئے وہ سب کچھ ہے جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے خبر دار اللّٰہ بی کی طرف تمام امور لوٹے ہیں۔"

\* فضيّلت \*

جنات کی جماعت کا سرور دوجهال طِلْقِنْ عَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کا نا خد مت میں حاضر ہو کر قرآن سننااور ایمان لانا الله ربُ العزت کارشاد عالی ہے:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ فَلَمَا مُضِيَ وَلَوْا أَنصِتُوا فَلَمَا فُضِيَ وَلَوْا

ترجمسے: "آپ سے تہیں کہا جاتا گروہ بی جو آپ سے پہلے رسولوں کے لئے کہا گیا ہے شک آپکارب مغفرت والا ہے اور درد ناک عذاب والا ہے۔"

کفنسیر: اس آیت میں مجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول و تعالیٰ استان کو تنظیم کی اللہ یہ کہ آپ کے بارے میں جو کافر لوگ معاندانہ طریقہ پر کچھ کہتے ہیں جس ہے آپ کو تنظیم ہوتی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی ای باتیں کہی گئیں ہیں۔ ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں ﴿إِنَّ رَبِّكَ كَذَهُو عِقَابٍ مَغْفِرَةٍ ﴾ "بلاشبہ آپ کارب بڑی مغفرت والا ہے۔" ﴿وَدُهُو عِقَابٍ أَلِيهِ فِي "اور درد تاک عذاب والا ہے۔" آپ ظُلِی ایکی ایکی کی اور ای عذاب والا ہے۔" آپ ظُلی ایمان کے ساتھ ان کی بھی مخفرت ہو جائے گی اور ان لوگوں نے تو یہ نہ کی اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے مغفرت ہو ایکی تو یہ نہ کی اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے ایمان تجول کر لیا تو یہ نہ کی اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے ایمان تجول کی بی منظرت ہو جائے گی اور ان لوگوں نے تو یہ نہ کی اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے ایمان تجول نہ کیا تو یہ نہ کی اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے ایمان تجول نہ کیا تو ور درناک عذاب ہیں مبتلا ہوں گے۔

\* قضيّلت \*

الله تعالیٰ کی شہادت کہ بے شک آپ ظِلِقَیٰ عَلَیْکَا لو گول کو سید هی راه دکھلاتے ہیں

الله تعالی کاارشادے:

﴿وَكَذَالِكَ أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ نَدْرِى مَا الْكِنْتُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا خَبْدِى بِدِءِ مَا الْكِنْتُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا خَبْدِى بِدِءِ

www.besturdubooks.wordpress.com

اس کے لئے اللہ تعالی کے سوا کوئی ولی نہ ہو گا، یہ لوگ تھلی ہوئی گراہی میں ہیں۔"

کفنسیر: امام الانبیاء آنحضرت ﷺ کے پاس اللہ تعالی نے جنات کو حاضر فرمایا تاکہ قوم جنات بھی ایمان سے مشر ف یاب ہو جائے، چو نکہ رسول اللہ ﷺ رسول التقلین تھے یعنی آپ ﷺ انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور جنات کی طرف بھی، چنانچہ سورہ احقاف اور سورہ جن میں جنانچہ سورہ احقاف اور سورہ جن میں جنات کا آپ ﷺ کی خدمت اقدی میں حاضر ہونے کی تفاصیل بذکور ہات کا آپ ﷺ جنات کی آبادی میں تشریف نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنات کی آبادی میں تشریف نے گئے، اور انھیں احکام دینیہ کی تبلیغ فرمائی، محدثین کی اصطلاح میں اس کولیلۃ الجن کہتے ہیں۔

حضرات محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ چھ مرتبہ چش آیا،
معالم التنزیل (۱/۱۵) بیس لکھا ہے کہ رسول اللہ طِلِقَ عَلَیْ کو اللہ تعالیٰ کا
علم ہوا کہ جنات کو تبلیغ کریں، انھیں ایمان لانے کی وعوت ویں، اور قرآن
سائیں، بھر اللہ تعالیٰ نے نینوا بسی کے رہنے والے جنات بیس سے ایک
جماعت کو آپ طِلِق عَلَیْ اُلگی کے پاس بھیج دیا، آپ تشریف لے جانے گے، تو
حضرت عبد اللہ بن مسعود وَفَعُلاَلُوَ مَا تُھ چلے گئے، یہ جرت سے پہلے
کا واقعہ ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود وَفَعُلاَلُو مَا تُھ چلے گئے، یہ جرت سے پہلے
کا واقعہ ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود وَفَعُلاَلُو مَا تُھ جلے گئے، یہ جرت سے پہلے
کا واقعہ ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود وَفَعُلاَلُو مَا تُھ جلے گئے، یہ جرت سے پہلے
کا واقعہ ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود وَفَعُلاَلُو مَا تُھ جلے گئے، یہ جویز فرما دی، اور
جلتے شعب المحبون پہنچ گئے (المعلی کے علاقہ کا پرانا نام المحبون ہے) وہاں
ارشاد فرمایا کہ میرے واپس آنے تک ای جگہ رہنا، آپ طِلاَلُو کِیا، آپ طُلاَلُو کِیا، آپ طُلاَلُو کِیا۔ آپ

إِلَى فَوْمِهِم مُنذِرِينَ آنَ قَالُوا يَنقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمِ آنَ يَنقُومَنَا أَجِبُوا دَاعِى اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِم يَغْفِر لَكُم مِن دُنُوبِكُرْ وَيُجِزَكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ آنَ وَمَن لَا يُجِب دَاعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَانًا أُولَلِيْكَ فِي ضَلَيْلٍ مُّبِينٍ آنَ ﴾

[الاتقاف: ٢٩-٢٢]

یاس گدھوں جیسی چزیں جمع ہو گئیں، اور میں نے طرح طرح کی سخت آوازیں سنيں، يبال تك كه مجھے آب الفاقات كى جان كا خطرہ بو كيا، آپ الفاقات كى آواز بھی مجھ سے اوجھل ہو گئی بچر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بادلوں کے مکڑوں کی طرح والیس جارے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ان سے فارغ ہو کر فجر کے بعد تشریف لائے، اور فرمایا کیا تمہیں نیند آگئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے نیند کیاآتی مجھے توآپ کی جان عزیز کاخیال آرہاتھا، باربار خیال ہوا کہ میں لو گوں کو بلاؤل تاكد آب مُنظِينَ الله كاحال معلوم كرين، فرمايا أكرتم اين جلد سے جلے جاتے تواس کا کچھ اطمینان نہیں تھا کہ ان میں سے تمہیں کوئی اچک لیتا، کھر فرمایا، کیاتم نے کچھ دیکھا؟ عرض کیا کہ میں نے کالے رنگ کے لوگوں کو دیکھا

جوسفید کیڑے لیٹے ہوئے تھے آپ اللہ اللہ اے فرمایا کہ یہ شہر تصیبین کے جنات تحے ، انھوں نے مجھ سے کہا کہ مارے لئے کچھ بطور خوراک تجویز فرما ديجيّے، لبنداميں نے ان کے لئے ہڑی اور گھوڑے وغيرہ كى ليد نيز اونث اور يكرى وغیرہ کی مینگنی تجویز کر دی ، میں نے عرض کیایارسول اللہ ان چیز ول سے ان کا کیا کام طلے گا؟ فرمایاوہ جو بھی کوئی ہڈی یائیں ،اس پر گوشت ملے گا، جتنااس دن تھاجس دن اس سے گوشت چھڑ ایا گیا، اور جو بھی لیدیائیں گے، انھیں اس یروہ دانے ملیں گے جو جانوروں نے کھائے تنے (جن کی لیدین علی تھی) میں نے عرض کیایارسول الله ظافق علي الله الله علي الله الله علي الله علي الله علي الله علي الله على ؟ فرمایا جنات میں ایک قتل ہو گیا تھاوہ اے ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وہ میرے یاس فیصلہ کرانے آئے تھے، میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ

فيصله كرويا- (منقول ادانشير انوارالبيان) جنات کی جماعت کا ایمان لاناایک ایسے وقت میں پیش آیاتھاجب سرور ۱۹۵۶ م

عالى يرطائف كے سرداروں كى بے رخى بلك بدتميزى اور ايذارسانى كاشديد حزن وملال تھا، گویااللہ تعالی نے اپنے حبیب الفی تالیکا کی دلداری فرمائی کہ یہ انسان ایمان نہیں لارہے ہیں تو آپ ملاق المال کبیدہ خاطر نہ ہوں ہم جنات کو آپ طَلِقَتْ عَلَيْنا كَا خَدِ مِت مِين حاضر كرتے بين ده آپ كي دعوت نه صرف په كه قبول كريں كے بلك اس وعوت كے دائى بن كر واليس بول كے۔

جنات کی جماعت کے ایمان لانے کے بعد سفر معراج پیش آیا تھا اسراء و معراج بھی آنحضرت بلق اللہ اللہ مقام عالی اور مرتبہ کی بلندی پر واضح دلالت

(ديكية تغيير بغوى (٤/٢١٥)، وتاريخ ابن بشام (١/٣١٩)، تاريخ طبري (٣/٣٣)

\* فضيّل · \* جولوگ حضرت محرظيفي عليان ايان لائے وه لوگ بدایت پر ہیں

الله تعالى كاارشادى:

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكُ أَعْنَاتُهُمْ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَ لَلْمَنُّ مِن رَّبِّهِمْ كُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْبَعُوا ٱلْبَطِلَ

ترجمس: "ب شک جم نے آپ کو کھلی ہو کی فتح دی، تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی سب خطاعیں معاف فرمادے، اور آپ طِلان اللہ اللہ پر اپنی نعمت پوری کر دے ، اور آپ کو صراط مستقیم پر چلائے ، اور اللہ آپ طِلان اللہ آپ طِلائے ، اور اللہ آپ طِلائے گائی الی مدو فرمائے گاجو زبر وست ہو۔"

(انوارالبيان)

تفسیر: سلح حدید کے موقع پر آنحضرت القالی این کی روشی الی کی روشی میں کفاران مکہ سے سلح فرمالی، سلح نامہ بظاہر ایسا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سلح مسلمانوں نے دب کر کی ہے، اس لئے بہت سے حضرات صحابہ کرام کو یہ سلح مسلمانوں نے دب کر کی ہے، اس لئے بہت سے حضرات صحابہ کرام موقع الفائل الفا

ی سرے بیار سے اور اللہ طَلِقَ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِمِلْمَالِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِلْمَالِمُلّٰ اللّٰلِمِلْمَالِمُلّٰ اللّٰلِمِلْمَالِمُلّٰ اللّٰلِمِلْمِلْمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِلْمِلْمِلِمِلْمِ اللّٰلِمِ اللّٰمِلِمِلْمِ اللّٰمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ ال

﴿ فضیات ﴿ الله تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین ﷺ کے لئے عظیم خوشخریوں کا اعلان الله تعالی ارشاد ہے:

﴿إِنَّا فَتَخَنَّا لَكَ فَتَحًا ثَهِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُنِغَ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا ۞﴾ [الْ: ٢٦] لئے شفاعت کردیں، تو حضرت آدم غلیللی لا این ال اخرش کی بنا پر جو مجولے عرزد ہوگئی تھی معذرت کریں گے، اور فرائیں گے ''لبت لھا'' میں اس مقام اور مرتبہ کے لائق نہیں، بالآخر جب حضرت عیمیٰ غلیللی کی خدمت میں یہ درخواست لے کر جائیں گے تو عیسیٰ غلیللی کی اول تو بھی عذر کریں گے ،''لست کھا'' کہ میں بھی مقام شفاعت میں کھڑے ہونے کا اہل نہیں اور بعد از اہل محشر کو یہ مشورہ دیں گے ''ولکن اثنوا محمداً (ظیفی کیا) عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ''لیکن تم سب محمد رسول اللہ ظیفی تھا کے اللہ علی کا اللہ تھی مقام نفصر پر کوئی سوال اور موافذہ ہو، البذا تم ال خطرہ نہیں ہے کہ ان سے کسی تقصر پر کوئی سوال اور موافذہ ہو، البذا تم ال کی خدمت میں جامر ہو کر شفاعت کی درخواست کرو۔ (سیح بخاری) (''



(۱) آنحضرت بِلِيَقَافِقِيْنِ فَرَمَايا: قيامت ك ون مِن عَن آدم كاسردار مول كار ادر عن پيها الحفض مول كابو قبر سه فسودار مو كار اور ش سب بيل شفاعت قبول كياجاف والا مول كار اورآنحضرت بينافيني في فيايا: ش بق آدم كاتيامت ك دن سردار مول كادر ميرب باتحد ش حمد كا مجنز امو گااوران پر مجھے فو فين ب داور معنوت آدم على الفيق سيت قيام انبياء ميرب جبنذ ب سك بيكي مول كي، اور يمن بيها شخص مول گاجو زشن سے فيودار مول كادراس پر يھے فو فين س

كناه حقيقي اور واقعي مراد نهيس بي كيونك حضرات انبياء كرام عِلْيَرْمُ الشِّلامُ ت مناہوں کاصدور نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے مراد بعض وہ امور ہیں جن میں خطاء اجتهادی ہوگئی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو متنبہ فرمادیا، جیسا كم بدرك قيديوں سے فدير لينے ميں آپ نے فدير لينے والوں كى رائے سے موافقت فرمائی اور جیسا کہ بعض منافقین نے جہادیس نہ جانے کی اجازت مانگی توآب في المنافظة في اجازت ديدي، ياجيها كه حضرت ابن ام مكتوم نابينا صحابي وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ تفااوراس كااثر آپ طِلْقِنْ عَلَيْنَا كَ جِيرة انور پر ظاهر مو كميا كيونكداس وقت آپ المنظمة المحارس كواسلام كى دعوت دے رہے تھے وغيرہ وغيرہ ....اس كے باوجود الله تعالى شاندے آپ علاق کے بارے میں فرادیا كه جم نے سب کچھ معاف فرما دیا، اور ساتھ ہی این نعمت کے اتمام کی خوشنجری بھی سنادی، نیز النابول كى مغفرت سے كنايہ ہے كه آپ الفاقات كى مقم كاكوئى مواخذه نه مو كاكيونك آب طِين عليه البشر بي، اور اولين وآخرين انبياء عَلَيْهُ النَّلَامُ كَ سردار بي، اوريد كرامت وفضيلت الي ب كد كسي كو تعبي عظا نہیں کی گئی، جس کا خاص طور پر ظہور قیامت کے روز شفاعت عظمی کی صورت میں ہو گا، جبکہ تمام پیغیبر تفسی تفسی کہتے ہوں گے ،اور ہر پیغیبر کو کسی نه نسی امریر مواخذه کاندیشه بو گا،اگرچه وه تقصیر نه تو گناه بوگی اور نه نسی امر خداوندي كي خلاف ورزي اس كئے كه حضرات انبياء كرام عَلَيْهُ اليَّلامُ معصوم ہوتے ہیں، شفاعت والی حدیث مبارک میں ہے کہ جب اہل محشر روز حشر کی شدت سے محبر آلر اول حضرت آوم عَلَيْمُ النَّهُ اللَّهِ كَانِ عِلَيْمُ النَّهُ اللَّهِ تعالی کے خلیفہ اور پہلے رسول اور نجی ہیں اور جارے باپ ہیں تاکہ وہ جارے

# 

اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول انورﷺ کوشاہد مبشر و نذیر بنا کر بھیجااور ان کی توقیر کرنے کا حکم فرمایا

الله تعالى كاارشاد ب:

﴿إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدَيرًا ۞ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ وَشُرَبِحُوهُ بِكَتْرَةً وَأَصِيلًا ۞﴿ [الله ٨-٩] ترجم : "بلاشه جم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بیجا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤاور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرواور می شام اس کی تبی بیان کرو۔" اور اس کی تعظیم کرواور می شام اس کی تبی بیان کرو۔"

تفسیر: اس آیت میں رسول اللہ طِنْقَائَتُما کی تین بڑی صفات بیان فرائیں اور (شاہد بونا) دوسرے (مبشر ہونا) تیسرے (نذیر ہونا) عربی میں شاہد گواہ کو کہتے ہیں قیامت کے دان آپ طِنْقَائِقا اِنِی امت کے عادل ہونے کی گواہ کی دیں گے جیسا کہ سورۃ البقرہ ﴿وَیَدَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ مُنَّ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ مُنَّ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُمْ مِنْ الرَّسُولُ مَنْ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ مِنْ الرَّسُولُ مَنْ الرَّسُولُ مِنْ الرَّسُولُ مَنْ الْمُعْلِقُ مَنْ الرَّسُولُ مَنْ الرَّسُولُ مَنْ الرَّسُولُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

وْرائے والے بیں، تبشیر لیعنی ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ کی رضا اور اللہ کے انعامات کی بشارت دینا اور کفریر الله تعالی کی نارانشکی اور عذاب سے ڈراٹا یہ حضرات انبياء عِلَيْهُ النَّلَامُ كَاكُام تَعَافَاتُمُ الانبياء ظِلْقَاتُمُ النَّالِي عِيرَاتُ ابتنام كے ساتھ انجام ديا اور احاديث شريف ميل آپ ينفي الله كا انذار اور تبشير كى سينكرول روايات موجود بين اور الترغيب والتربيب كے عنوان سے علماءامت نے بڑی بڑی کتابیں تالیف کی بین سی بخاری بین ہے کدرسول اللہ والمنظمة الماك يد صفات توريت شريف يس مجى مذكور ين آخضرت مرور عالم ﴿ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكِيرةً وَأَصِيلًا ١٩٥٠ إلى الله ١٩٤٠ كم من ان كواس لي رسول بناكر بھیجا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤاور اللہ کے دین کی مدد کرواور اس کی تعظیم کرواس کے موصوف بالکمالات ہونے کاعقبیدہ رکھواور میں وشام اس کی تسبیح بیان کروعقیدہ تعظیم کے ساتھ عیوب اور نقائص ہے اس کی سینج اور تقدیس میں بھی گلے رہو۔

\* فضيّلت \*

رسول الله طِلْقُ عُلِينًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله تعالى

ہی ہے بیت کرناہے

الله تعالى نے اپنے رسول طابق الله كى بيعت كو اپنى بيعت قراردے كر آنحضرت وعظمت كو بلند فرمايا، اور يهى نبيس بلكه آنحضرت

الله ﷺ کی فرمانبر داری کرے وہ اے ایک جنتوں میں داخل فرمائے گاجن کے نیچے نہریں جاری ہوں کی اور جو شخص رو گردانی کرے وہ اے دردناک عذاب دے گا۔"

تفسیر: اس آیت میں پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ معذورین کے جہادیس شریک نا ہونے کی وجہ ہے کوئی حرج نہیں پھر اس آیت میں قاعدہ کلیہ بیان فرمادیا کہ جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرے گا اللہ اے جنت میں داخل فرمادے گا جس کے نیچ نہریں جاری ہوں گی اور جو شخص اللہ تعالیٰ میں داخل فرمادے گا جس کے نیچ نہریں جاری ہوں گی اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بیان کی گانے وردناک عذاب اور اس کے رسول بیان کی گانے وردناک عذاب در اس کے در کی گائے دردناک عذاب در کا گا۔

﴿ فضیات ﴿ رسول الله طِلْقَالِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

اور مزید انعامات ... به من هند آیات کے بعد ارشاد فرمایا:

بھر ای سورت میں چند آیات کے بعد ارشاد فرمایا: میں میں میں میں ایک میں اور اس

﴿ لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَابِعُونَكَ مَعْنَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَابِعُونَكَ مَعْنَ الشَّرَانَ السَّرَكِنَةَ مَعْنَ الشَّرَكِنَةَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّرَكِنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَعَا فَرِيبًا ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

طِلْفَ الْفَالِيَّةِ اللَّهِ مِن بعت كرف والول جانباز وجانثار صحابه كرام وَفَعَاللَاهُ تَعَالَقَاهُمُ الْفَافَ كواين رضامندي سے نواز ديا۔ ارشاد فرمايا:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ ٱلْمِدِيمِ مَ ﴾ [الله عند الله عند ا

﴿ فَضِیلَتُ ﴿ الله تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرنے والوں کے لئے الیی جنت کی بشارت جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گ

الله تعالى كاارشاد ب:

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَاعِضِ خَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَاعِضِ خَرَجٌ وَمَن يُطِيعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ. يُدَخِلَهُ جَنَّنتِ جَنَّ الْمَاعِضَ اللّهُ مَنْ أَوْمَن يَتَوَلّ يُعَذِيهُ عَذَابًا أَلِيمًا أَلِيمًا اللّهُ مَنْ أَوْمَن يَتَوَلّ يُعَذِيهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللّهُ مَنْ أَنْ فَا لَهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجم : "نابینا پر کوئی گناہ نہیں، اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول نہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول

### \* فضيّات \*

الله تعالی نے اپنیارے رسول طِلقَ عَلَیْکا کاخواب سچا کر دکھلایا

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّهُ اِ الْحَقِّ لَتَدَخُلُنَ الْمُعَلِدُ الرُّهُ اللهُ عَالِمَةِ لَتَدَخُلُنَ الْمُسْتَجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآهَ اللّهُ عَامِنِينَ مُحَلِقِينَ الْمُسْتَجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآهَ اللّهُ عَلَيْمَ مَا لَمْ رُهُ وسَكُمْ ومُفَقِيرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ مَا لَمْ مَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَا لَمْ نَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا فَرِيبًا فَرِيبًا

[rz: 21] 6 (tv)

ترجم : "بينك الله في اپن رسول كو سياخواب وكهايا جو واقع كے مطابق ہے، انشاء الله تم ضرور ضرور معجد حرام بيس امن والمان كے ساتھ واخل ہوں گے اپنے سروں كو موند في والے ءوں گے اور اپنے بالوں كو كتروانے والے ہوں گے حمہيں كوئى خوف نہيں ہو گا، سواللہ نے جان لياجو تم نے نہيں جانا، سواس سے پہلے عنظ يب بى الك فتح نصيب فرمادى۔"



ال بیعت میں اللہ تعالی کی فرمانیر داری کا اقرار بھی آجاتا ہے اور رسول اللہ فلاق فی فرمانی داری کا قرار بھی آجاتا ہے اور رسول اللہ فلاق فی فی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ فلاق فی فی اطاعت کا بھی ذکر ہے چنانچہ سورہ نا، میں واضح ارشاد فرمایا: ﴿مَن يُطِعِ الرّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللّهُ ﴾ جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ؟ اکی اطاعت کرتا ہے۔



# ﴿ فضیبالسف ﴿ فضیبالسف ﴾ الله تعالی شانه کی گوای که محمد ظِلِقَافَاتِی الله کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں

الله تعالى شانه كاارشاد ب:

ترجم، "الله دوب جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اے تمام دینوں پر غالب کردے ،اور اللہ تعالٰی کافی گواہ ہے ، محمد ظلانے تعالٰی کافی گواہ ہے ،

بہت سے لوگ ہیں جو توحید کے قائل ہیں ، اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک اور رازق سب بی رکھ مانتے ہیں ، یہ بھی کہتے ہیں کہ وہی لیک ذات ہے ، و ساری کائنات کا فقال جاا رہی ہے ، اور سب کچھوائی ایک ذات کے اختیار ہیں

ہے، مارنا جلانا، موت وزندگی غرض ہرایک چیز آئ ایک ذات کے اختیار ہیں ہے

الیکن محمد ﷺ کی رسالت کے قائل نہیں اور ان کو اللہ تعالی کا آخری رسول

نہیں مانے ایسے لوگ یا ایسی قویس ہرگز مومن نہیں ہو سکتیں، لہذا ہر شخص کو

معلوم ہو جانا چاہئے کہ آخرت میں نجات کے لئے حضرت محمد ﷺ پر ایمان

لانا اور ان کو اللہ تعالی کا آخری رسول ماننا ضروری ہے اس کے بغیر نجات ممکن

نہیں، آپ ﷺ کی رسالت کا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں متعدد جگہ ذکر کیا

ہورہ منافقون میں ارشاد فرمایا: ﴿ وَاللّهُ مُعَلِّمُ إِنَّكُ لَرَسُولُهُ ﴾ (سورهٔ

منافقون: ۱) اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

منافقون: ۱) اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

لہذارسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانا فرض ہے۔

# ﴿ فضیبالت ﴿ رسول اکرم ﷺ کی برکت سے قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف

الله تعالى كاارشاد:

﴿ الْمُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ الْشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَحَمَّاهُ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَكُوهِهِ مِنْ الشَّهِ وَحَمَّاهُ بَيْنَهُمْ أَنْ اللَّهِ وَرَضُونَا لَّهِ مِنَا أَثَرَ السُّجُودُ وَصِوْلًا مَنْ أَثَرَ السُّجُودُ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرْبَعِ وَمُثَلُهُمْ فِي الْمُتَوْرِينَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي الْمِنجِيلِ كَرْبَعِ الْحَرَجَ سَطَحَهُ وَالرَّبُهُ فَالسَّنَعَلَظُ فَالسَّنَوى عَلَى سُوقِهِ مَنْ الْمَرْبَعِ سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ مَنْطَحُهُ وَقَارَرُهُ فَالسَّنَعَلَظُ فَالسَّنَوى عَلَى سُوقِهِ مَنْطَحُهُ وَقَارَرُهُ وَالسَّنَعَلَظُ فَالسَّنَوى عَلَى سُوقِهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

النَّبِي وَلَا يَخْهَرُوا لَهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَغْضٍ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَثْعُرُونَ (آ) ﴿ لِبَغْضٍ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَثْعُرُونَ (آ) ﴾ [الجرات: ٢]

ترجم : "اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نه کرو جیسے تم بعض کرو، اور نه نبی ہے اس طرح اولی آواز سے بات کرو جیسے تم بعض بعض سے اولی آواز سے بات کرتے ہو، ایسا نه ہو که تمہارے اعمال حیط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نه ہو۔"

تفسیر: الله تعالی نے اپنے حبیب مرور کائنات فیلی الله کا خدمت میں حاضری کے آداب بیان فرمائے ہیں، ان آداب سے آپ فیلی اللہ کے مقام بلند کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے، اس سلسلہ میں سورہ حجرات کی ابتدائی چندآیات نازل ہوئیں جن میں آپ فیلی اللہ کا کہا ہونے کے آداب بیان فرمائے۔

مورة نور مين الله تبارك و تعالى في ارشاد فرمايا:

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعْكَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَاً ﴾ [انور: ١٣]

ترجم : "تم اين درميان رسول الله كي بلاف كوايامت

سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔" مطلب یہ کہ رسول طِلِقَافِیْ کَ کَارِنا آپس کے عام آدمیوں کے ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہیں ہونا چاہیے، لیخی تم عام آدمیوں کو جس طرح ان کانام لے کر بآواز بلند پکارتے ہو، اس طرح رسول اللہ طِلِقَافِیکا کو نہ پکارا يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلكُفَّارُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللّٰ ﴾ [الله: ٢٩]

ترجمہ: "محمد فیلی فیلی اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں مہر بان ہیں، اے مناطب تو آئیس اس حال میں دکھیے گا کہ وہ بھی رکوع میں ہیں بھی جو د میں ہیں اور اللہ کے فعنل اور رضا مندی کو تلاش کرتے ہیں، ان کی شان ہے ہے کہ ان کے چروں میں سجدوں کے نشان ہیں ان کی شان ہے ہے کہ ان کے چروں میں سجدوں کے نشان ہیں ان کی شان ہے ہے کہ ان کے چروں میں سحدوں کے نشان ہیں ان کی وصف ہو ہیں، ان کی ہوائی ہیر اس نے ایس اور انجیل میں ان کاوصف ہو توی کیا چر وہ کھیت ہوائی جو اس نے اپنی سوئی ٹکالی ہیر اس نے اس جو کسانوں کو جملی معلوم ہونے لگیں تاکہ اللہ ان کے ذریعے جو کسانوں کو جملی معلوم ہونے لگیں تاکہ اللہ ان کے ذریعے کافروں کے دلوں کو جلائے، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان کا فرون کے دلوں کو جلائے، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان کا فرون کے دلوں کو جلائے، اللہ نے اور اجراج عظیم کاوعدہ فرمایا ہے۔"

﴿ فضیبالت ﴿ فضیبال الله فضیبال ﴿ فضیبال الله فَضِیبال عظمت اور خدمت عالی میں حاضری کے آداب کابیان

ارشاد البی ہے:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواۤ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ

کرو، اس معاملہ میں آپ طِلْقَ اللّٰ کا انتہائی ادب ملحوظ رکھناچاہیے، ذرای بے ادبی بھی اللہ تعالیٰ کے بیبال مواخذہ سے نہ اللّٰ سکے گیا۔

# ہ فضیبات ہ آنحضرت طِلقِنْ عَلَیْنَا کَارنے والے عقل نہیں رکھتے

الله تعالى كاارشادى:

تفسیر: بی اکرم ظیفی کی از داخ مطبرات جن گھروں میں رہتی تھیں انہیں جرات ہی اکرم ظیفی کی از داخ مطبرات جن گھروں میں رہتی تھیں انہیں جرات سے اللہ تعالی نے تعبیر فرمایا ہے ، کیونکہ یہ گھر چھوٹے جیوٹے سے اور پہنے عمارتیں بھی نہ خمیں ، تحجی در خمیں ، تحجی در خمیں ، تحجی در خمیں محالم التنزیل نے کئی واقعے اس آیت کریمہ کے سب نزول میں صاحب معالم التنزیل نے کئی واقعے کہ حضرت زید بن ارقم دَوَ اللّٰہ اللّٰہ کا بیان

ہے کہ عرب کے پچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ آج اس شخص کے
پاس چلیں جو نبوت کا دعوی کرتا ہے ، اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ہمیں سب لوگوں
ہے آگے بڑھ کر ان پرامیان لاکر سعادت مند ہونا چاہئے ، اور اگر وہ نبی شہیں
ہیں بلکہ انہیں بادشاہت ملنے والی ہے تو ہمیں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنی
چاہئے (بہرحال ان سے تعلق قائم کرنے میں فائدہ ہے) اس کے بعد
حاضر ہوئے تو یا محمد یا محمد کر آوازیں دینے گئے۔ جس پر یہ آیٹیں نازل
ہو کمیں۔

♦ فضيّلت ♦

جولوگ رسول الله طِلِقِيْ عَلَيْنَاكَ بِإِسَّ إِنِي آواز بِست رکھتے ہیں ان کے قلوب خالص تقوے والے ہیں الله تعالیٰ کاله شادے:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ

(۱) حضرت النمى وَوَقَالَمُقَالَقَ من دوايت بي كر آتحضرت وَقَالَقَالِينَا فَرَوْبِيا: كد قَيَامت كرون قَرَامُ النّبياء ( ﷺ النّفَالِينَا) كَيَّامَ قِل من زياده من من الول كروش سب من يبلا حض دول كاده جنت كروروازول كو تَعَلَّمُوناتِ كار (رواه مسلم كتاب الاتيان)

#### وسلام پیش کرے تو دھیمی آوازیس سلام پیش کرے۔ پ قصیتی است پ

# معراج کی رات میں رسول الله طِلْقِلُ عَلَيْهُمُ نَے الله تعالی کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی

الله رب العزت والجلال كاارشاد عالى ب:

﴿ وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ اللهِ وَمَا يَنْطِئُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ اللهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى ُ نُوجَىٰ (١) عَلَمْهُ, شَدِيدُ ٱلْفُوَىٰ (١) ذُو مِزَّةِ فَأَسْتَوَىٰ (١) وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَقْلُ أَنَّ أَمُّ ذِمَّا فَلَدُلُّ أَنَّ فَكُلُّ اللَّهُ الْأَفْقُ الْأَقْلُ اللَّهُ فَكُانَ قَابَ فَوْسَيَنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. مَا أَوْحَىٰ الله مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْنَ اللهِ ٱلْمُتُدَرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ اللَّ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اللَّ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنَكِّنِينَ اللَّهِ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمُأْوِكَةِ اللَّهِ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّلْدَرَةَ مَا يَغْشَنَىٰ اللَّهُ مَا زَاغَ ٱلْمَصَرُّ وَمَا طَغَنَى اللَّهُ لَقَدْ رَأَىٰ مِن اَلِنَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ رجس: "قتم ب سارول كى جب وه غروب بون كى تمہارا ساتھی نہ راہ ہے بوئا اور نہ غلط راستہ پر پڑاہ اور وہ این نفسانی خواہش ہے بات خبیس کرتا۔وہ خبیں ہے مگر جووتی کی جاتی

أُوْلَيَهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَتَحَدَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَا لَهُمُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَا لَهُمُ المَّهُمُ الْمُتَحِدُ اللَّهُ الْجُرات: "]

ترجم : "بيشك جولوگ الله كرسول كياس اپني آوازوں
كوپت كرتے إلى يہ وولوگ إلى جن كے ولوں كو الله نے تقوى
كوپت كرتے إلى يہ وولوگ إلى جن كے ولوں كو الله نے تقوى
كے لئے خاص كرويا ہے ، ان كے لئے مغفرت ہے اور بڑا اجر

حضرت الوہريرہ اور حضرت ابن عباس وَفَالْلَا اللّهِ اللهِ الل

حضرات علاء کرام نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ ظافی کی قبر شریف کے سامنے بھی آواز بلند کرنا حرام ہے جیسا کہ آپ ظیفی کی زندگی میں ایسا کرنا حرام تھا، کیو تکہ آپ ظیفی کی کا حرام اس بھی واجب ہے اورآپ ظیفی کی قبر شریف میں برزی حیات حاصل ہے، سمجے حدیث میں آنحضرت فیفی کی الشاد کا ارشاد عالی ہے: "الأنبیاء أحیاء فی قبو رهم یصلون" یعنی انبیاء بھی انبلاغ الشلاغ این قبور میں حیات ہیں نماز پڑھتے ہیں (رواو ابو یعلی باساد سمجے)، البذا جب صلاق این قبور میں حیات ہیں نماز پڑھتے ہیں (رواو ابو یعلی باساد سمجے)، البذا جب صلاق

ہے جو سات ساروں کامجموعہ ہے سارے چونکہ روشیٰ دیتے ہیں اور ان کے ذريع لوَّك بدايت يات بي جي فرايا: ﴿ وَعَلَمْنَتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ نبوت اور رسالت اور وحی کو ثابت فرمایا ہے کیو نکہ یہ چیزیں قلوب کے منور ہونے کاذریعہ ہیں رسول فاللا اللہ اللہ مجی مشر ک نہ سے نبوت سے پہلے تھی موحد تھے اور نبوت کے بعد تھی آیکاموحد ہوناتو حید کی دعوت دینا قریش کو ناگوار تھااور وہ بول کہتے ستھے کہ محیح راہ سے بعنک گئے ہیں اور آپ میلان تھیا کو کابن پاساحریا شاعر کہتے ہے ستارہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھی لعنى محر الفلاليك بو بكه بناتے بين اور جو دعوت ديے بين وہ سب حق ہے۔ان كے بارے ميں يہ سب خيال نه كروكه وہ راہ سے بجنك گئے اور غير راہ يريز گئے ان کا دعوائے نبوت اور توحید کی دعوت اور وہ تمام امور جن کی دعوت دیے ہیں یہ سب حق ہیں سرایابدایت ہیں ان میں کہیں سے کہیں تک مجی راہ حق سے منے کانہ کوئی اختال ہے اور نہ یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ باتیں اپنی خواہش نفسانی کی بنیادیر کہیں ہول ان کاسب باتیں بتاناصرف وحی ہے ہاللہ تعالیٰ کی طرف ہے جوان پر وحی کی گئی ای کے مطابق سب باتیں بتارہے ہیں ان كافرمانا ب سيج ب جو أنهيس الله كى طرف سے بطريق وحى بتايا كيا ہے اور چو نك ساروں کے غرب ہونے سے سیح ست معلوم ہو جاتی ہے اس کئے ﴿ وَالنَّجِي ﴾ كم ساتھ ﴿ إِذَا هَوَىٰ ﴾ بھي فرماياليني جس طرح ساره بدايت مجى ديتا ہے اور سیج ست بھی بتاتا ہے ای طرح تمہارے ساتھی لیعن محد والقافظیا نے جو کچھ فرمایااور سمجھایا حق ہے اور راہ حق کے مطابق ان کا اتباع کرو گے تو مجیج سن پر چلتے رہو گے تم بھین سے ان کو جانتے ہواور ان کے انگال صادقہ

ہے، اس کو سکھایا ہے بڑے طاقت والے نے، وہ طاقتور ہے، مجر وہ اس وہ اصلی صورت میں نمو وار جوا، اور وہ بلند کنارہ پر جسمی کم فاصلہ رہ حال میں تھا کہ دونوں کمانوں کے برابریااس ہے بھی کم فاصلہ رہ گیا، مچر اللہ نے اپنے بندہ کی طرف وحی نازل فرمائی جو نازل کرنی تھی، ول نے جو کچھ و کیھااس میں غلطی نہیں کی، کیاتم اس چیز میں جھکڑتے ہو جو کچھ اس نے دکھااور یہ شخصی بات ہے کہ انہوں نے اس کو ایک بار اور و کیھا، سدرۃ المنتی کے قریب۔"

اس کے قریب جنت الماوی ہے جبکہ سدرۃ المنتھی کو وہ چیزیں ڈھانپ ری تھیں جنہوں نے ڈھانپ رکھاتھا، نہ تو نگاہ ہٹی نہ بڑھی یہ تحقیقی بات ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی آیات کو دکھا۔

تفسیر: سورۃ النجم کی ابتد کی آیات میں آنحضرت میلائی آیات ورسالت کو ثابت کیا گیا اور آپ میلائی آیات میں آنحضرت میلائی آیات اور اس کا جت اور نموند ہدایت ہونا ذکر کیا گیا ہے اور یہ حق تعالیٰ کی طرف ہے آپ میلائی آئی گا اور اس کا جت کو ایسا مقام و مصمت و حفاظت کا عطا کیا گیا ہے کہ راہ حق ہے بلا ارادہ مجی اور نیز ش کا احتمال نہیں رہااور ظاہر ہے کہ بغیر اس مقام و عصمت کا لازمئه نبوت وہ ذات ہادی عالم کیوں کر بنائی جا سکتی تھی اس لئے عصمت کا لازمئه نبوت موناعقلا بھی ثابت ہو۔

اس قاصد کو خوب اچھی طرح پہچانااس کو اور نہایت قریب سے مجھی دیکھا کہ پہلے افق اعلیٰ پر نمایاں ہوا پھر اور قریب ہوا اور افق ساء کی بلندی سے پنچے کی طرف نزول کیااور اتناقریب ہوا کہ دو کمانوں یااس سے بھی کم فاصلہ رہ گیااور آتھے كے مشاہدہ كى ول تصديق كرنے لگا تو ايك توتوں والے قاصدنے اس قرب ك بعد جو پيغام ديااور پنجاياوه يقينابر طرح جمت ب،ايك مرتبه كى رؤيت كے بعد دوسری مرتبہ کی رؤیت ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ مَزَّلَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ فرمانی گئی اس دوسری رؤیت کامحل ومقام ساتوال آسان اور سد رة استنبی تفاجس كا مثابده آپ علاق في في شب معراج من فرايا تو اس طرح ان ابتدائي مضامین کے بعد شب معراج کے احوال کی طرف کا منتقل ہوااور سدرہ المنتمی کے قریب جنت الماوی ہونااور سدرۃ المنتہی پر تجلیات کے برہنے کاذکر فرمایا گیا اور یہ کہ وہاں آپ طافق اے این رب کی آیات کبری کا مشاہدہ فرمایا۔ روایات صححہ سے یہ تو ثابت ہے کہ آنحضرت طاق المائین کوان کی اصلی صورت میں جس پر ان کو پیدا کیا گیاد و مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ مکہ مکر مدیس جبکہ غار حرامیں وجی نازل ہو چکنے کے بعد سلسلہ وجی رک سیا تھا اور وحی کے شوق و انتظار میں بے چین ہو کر باہر میدانوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تواس زمانے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ آسمان وزمین کے درمیان ابنی عظیم جامت ے افق ا كو كھيرے ہوئے بين ان عظيم الشان فرشنہ كور كيد كر آپ پر رعب اور کیکی طاری ہو گئی آپ گھر لوٹے اور فرمایا د ٹرونی در ونی حبیسا کہ پہلے بیان کیا گیادوسری مرتبه جبریل امین کواصلی صورت میں شب معراج میں دیکھا جَلَ كَاذَارَ ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ مَزْلَةً أَخْرَىٰ اللَّ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَعَىٰ ﴾ يم ہے اور اس رویت کو جریل رویئت اور آئیس کے قرب اور تدلی پر محمول کرنے

اور احوال شریفہ سے واقف ہو ہمیشہ اس نے چی بولا ہے جانتے پہچائتے ہوئے ان کی تکذیب کیوں کرتے ہو (جس نے مخلوق سے تبھی جھوٹھی ہاتیں نہیں کیس وہ خالق تعالیٰ شانہ پر کیسے تہمت رکھے گا)۔

تو ابتداء میں آپ کی شان رسالت بیان کرتے ہوئے اصل مقصد لیعنی شب معراج میں آیات کبری اور قدرت کے عظیم نشانیوں کے مشاہد کامضمون شروع فرمایا گیا بہلی اور دوسری آیت میں توستارے کے غروب کی قشم کھا کر یہ اعلان فرما كه ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غُوَىٰ ﴾ اور ال صمن مين آنحضرت طِلقَاعَلَيْنا كَي حيات مباركه كي عصمت وحفاظت ظاہر فرماني على اور يه که حق تعالی نے آپ کو ہر اخزش اور گراہی سے محفوظ فرمایا ہے پھر تیسری اور چو تھی آیت یں آپ ملاق اللہ اے ہر نطق کی خواہشات نفس سے یاک کاذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ وحی اللی میں اور شریعت میں جو درجہ وحی اللی میں قرآن كريم كاب وأى درجه آب طِلْقَافَقَالَ كَ فرمانِ مبارك كاب اوراس س ذره برابر انحراف كرنے كى كسى مجى مومن كواجازت نبيں ہے جيسے كدارشاد فرمايا كياآية شان رسالت کی اس شخفیق و جمیت اقوال رسول بین فی کای جعد یا نجویس آیت ﴿ عَلَمْهُ مِ شَدِيدٌ ٱلْفُوكَىٰ ﴾ ت وق البي لانے والے قاصد فرشت كى قوت و عظمت بیان کی منی ہے کہ وہ قاصد یہ نامات خداوندی پہنچانے میں ند مرعوب ہو سكتاب اورند كوئي طاقت اور زوراس كومغلوب كرسكتاب كيونك وه خودهي اليے مضبوط قوى اور زور والا ب اى كے ساتھ ظاہر حسن وجمال اور وقار تھى پیکر ہے جیسا کہ ابن عباس رَفِحَالِقَالِظَالِظَالِ کَا تَغْیر مِیں ذومرة مشہور مفسر حسن رَجْمَيْدُاللَّدُ تَعَالَتُ فَرِمَاتَ مِين لَهِذَا مَعْلُوم بُو كَمِيا كَدرسول طَلْقَتْ اللَّهِ فَي لان والله قاصد بھی کسی تقصیر وعلطی کاشکار نہیں ہو سکتا تھیر اللہ کے رسول ظافیاتی اللہ

وسلم هذا بما لا ينبغي أن يتشكك فيه."

ترجم : "مطلب يه ب كداكثر علاء ك نزديك رائ يكل ب كر بحث علاء ك نزديك رائ يكل ب كر مطلب يه ب كداكثر علاء ك نزديك رائ يكل كامر كل ب كد حضور علي الله تعالى كامر كل وليل ابن عباس وفقالة اتفالي الفيد وغيره كل احاديث بين اور جونكه يه الك الي بات ب جو حضور المين الماريث الله الي بات ب جو حضور المين الموري كل احاديث بين معلوم نهين بوسكتى لازمان حضرات فيه بات آب فيلان المين على حك كرنا بات آب فيلان المين على حك كرنا بات آب فيلان المين المين حك كرنا بات آب فيلان المين المين حك كرنا بات كرنا بات المين حك كرنا بات المين حك كرنا بات المين حك كرنا بات المين كرنا بات المين حك كرنا بات كرنا بات

حافظ ابن حجر رَخِعَبُاللَّانُ تَغَالَىٰ نَے جمی اس سئلہ میں طویل بحث کی ہے اور علیاء کی ایک جماعت کا فذہب وکر کیا ہے کہ رسول اللہ طِلِقَ عَلَیْ اُنے این رب جل جلالہ کا دیدار کیا ہے اور حضرت حسن رَخِعَبُدُاللَّانُ تَغَالَیٰ جو مشہور مفسر بیل قسم کھا کر کہتے تھے اور حضرت عود بن زبیر بھی دیدار کے قائل تھے اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رَفِحَاللَهُ الْفَالِيَّا الْفَالِيُّ الْفَالِیُ اللهُ علی بھی اس کے قائل بیل اور حضرت کعب بن احبار، زبری اور معمر اور دیگر اہل علم بھی ای کے قائل بیل اور حضرت کعب بن احبار، زبری اور معمر اور دیگر اہل علم بھی ای کے قائل بیل قال بن عباس وَفَحَاللَهُ الْفَالْدُ اللهُ علیه وسلم "- والکلام لموسی والرؤ یة لمحمد صلی الله علیه وسلم "-

سدرة: عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور المنتبی کے معنے ہیں انتہا

والے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ وَ وَاللهُ اللهُ اللهِ اور الوذر وَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ محدثين ال کے مطابق قراديت إلى الله مرتبہ ملكوت تو اس طرح روئيت جريل ايك مرتبہ زيين پر بموئى اور ايك مرتبہ ملكوت عاوات پر سد رة المنتى كے قريب۔ ابن جرير وَ وَاللهُ اللهُ اللهِ فَا عبدالله بن مسعود وَوَ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ عبدالله بن اللهِ اللهِ عبدالله اللهِ عبدالله اللهِ اللهِ عبدالله اللهِ عبداللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت شاه صاحب رَخِمَبُهُ اللهُ تَعَالَنَ لَكَصَة مِين : دوسرى بارجبريل كواپئ اصلى صورت يرديكها-

شبِ معراج مين رسول الله طِلْقَانَ عَلَيْنَا كُوالله

تعالى كاديدار نصيب مونا

اس مسئلہ میں اختلاف ہے جمہور علماء کرام کی یہ تحقیق ہے کہ آمحضرت علاق اللہ اللہ تعالی کا دیدار کیا تھا۔

"فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء، لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم و إثبات هذا ألا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه

# ﴿ فضیات ﴿ فضیات ﴿ آنحضرت طِلْقَالِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّالِي الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الله تعالی نے اپنے نی سید نامحہ رسول الله طَلِقَافَتُهَا کی نبوت ورسالت کی حقانیت واضح کرنے کے لئے آپ طَلِقَافَتُها کے ذریعہ بہت ۔ سے مجزات ظاہر فرمائے، انھیں میں سے ایک بڑا مجزہ شق القمر کا بھی ہے جس کا ذکر سورہ قمر کی ابتدائی آیت کریمہ میں ہے، الله تبارک و تعالی نے ارشاو فرمایا:

﴿ اَفْرَدَتِ السّاعَةُ وَانشَقَ الْفَسَرُ ﴿ ﴾ [القر: ا]

ترجہ : "قیامت قریب آپنجی اور چاندشق ہو گیا۔"

تفسیر: رسول اکرم طِلِق اللّه الله کا جب اہل مکہ کو بتایا کہ ہیں اللہ کا رسول

ہوں تو انھوں نے کہا کہ جمیں اپنی نبوت کی دلیل پر کوئی نشانی وکھائی،

آنحضر ت طِلِق اللّه الله عائد کو اشارہ کیاوہ دو تکڑے ہو گیا، یہ حدیث شریف صحیح بخاری ہیں حضرت انس وَفَوَقَ اللّه اللّه الله عَلَی مِحْرہ و کھا دیں،

نے رسول اللہ طِلْق اللّه الله عَلَی الله کا کھٹنا وکھا دیا۔ (سی بخاری کی ایک دوسری روایت ہیں حضرت عبد الله بن صحود وَفَوَقَ اللّه الله الله عَلَی الله کا کہ انسین کوئی نشانی یعنی مجرہ و کھا دیں،

بخاری کی ایک دوسری روایت ہیں حضرت عبد الله بن صحود وَفَوَق اللّه الله کے منقول ہے کہ رسول اللہ ظِلْق اللّه الله کی خانہ ہیں چانہ ہیں جانہ کی ایک دوسری روایت ہیں حضرت عبد الله بن صحود وَفَوَق اللّه الله کی کاریا اللہ ظِلْق اللّه کی زمانہ ہیں چانہ ہیں گا ایک کا ایک کاریا وارد وسرا پہاڑے نے آگیا آپ ظِلْق اللّه کے نوایا جانم ہوجاؤ۔

عمل ایہاڑی اورد وسرا پہاڑے نے تھے آگیا آپ ظِلْق اللّه کے فرایا حاضر ہوجاؤ۔

عمل ایہاڑی اورد وسرا پہاڑے نے آگیا آپ ظُلْق اللّه کیا نے فرایا حاضر ہوجاؤ۔

(アラヤリンとりばく)

كى جلَّه عالم بالامين جنة الماوى كے قريب سدرة المنتى ہے يعنى بيرى كاوه درخت جس کے پاس چزیں آگر منتہی ہو جاتی ہیں یعنی کھبر جاتی ہیں۔ زمین سے جو کچھ اعمال وغیرہ اوپر جاتے ہیں وہ پہلے وہاں تھہرتے ہیں تھر اوپر جاتے ہیں اوپر سے جو کھے نازل ہو تا ہے پہلے وہال تظہر ایا جاتا ہے کھر فیچے اترتا ہے۔ حدیث شریف کی کتابوں میں معراج شریف کاواقعہ تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔اس ميس سدرة المنتبى كالجبى تذكره فرماياب صاحب معراج والتنافية عَلَيْهُ النِّلَامُ على قاتيس موكس، آب في حضرت ابراتيم عَلَيْلِ النَّاكِ كَل ملاقات كا تذكر كرنے كے بعد فرمايا كه بھير مجھے سدرة المنتبى كى طرف لے جايا كيا۔ ديكھتا ہوں کہ اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کہ جربتی کے مشکیزے ہوتے ہیں اور اس کے بے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کہ ہاتھی کے کان،اس درخت کو سونے کے پتنگول نے ڈانپ رکھاتھادوسری روایت میں ہے کہ اے ایسے الوان (یعنی رنگوں) نے دھانپ رکھاتھاجنعیں میں نہیں جانتا اور ایک روایت ہے کہ جب سدرة المنتهی كواللہ كے حكم سے ال چرول نے ۋائي ليا جنوں نے ڈانیاتووہ برل میا (یعنی پہلی حالت ندرہی) اس میں بہت زیادہ حسن آگیااس وقت اس کے حسن کا پید عالم تھا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حکم کو بیان نہیں کرسکتا چو نکہ اس کے حسن اور سونے کے پٹنگوں اور الوانون کے ڈھانینے کی وجہ ہے اس کی عجیب کیفیت ہورہی تھی اس لئے تفخیماً للثان ﴿إِذْ يَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ ١٠٠٠ فَمَا يَا

مرتبہ کچھ مشر کین مکہ جمع ہو کر آنحضرت طَلقَ اللّٰ کی خدمت میں آئے، جن میں وابید بن مغیرہ، ابوجہل، عاص بن وائل، عاص بن بشام، اسود بن عبد يغوث، اسود بن عبد المطلب، زمقه بن الأسود، نضر بن حارث وغيره وغيره تجيي نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلائیں اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کہا کہ جاند کے دو تکڑے کرکے دکھلاؤ، رات کاوقت تھااور چو دہویں رات کا جاند نکلا ہوا تفاءآپ ظِلْفَ عَلَيْنَا نَ فرمايا اچها اگريه معجزه و كلادول تو ايمان مجى لے آؤگ، لوگوں نے کہا ہاں جم ایمان لے آئیں گے، حضور اقدس ظافی اللہ ان حق تعالی سے دعاکی جس کے بعد جاند کے دو تکڑے ہو گئے، ایک تکڑا جبل ابی قبیس پر تھااور دوسرائکڑا جبل ابی قیقعان پر تھا، دیر تک لوگ جیرت سے دیکھ رب تھے، حیرت کا یہ عالم تھا کہ این آنکھوں کو کیروں سے پونچھتے تھے اور جائد کی طرف دیکھتے تھے تو صاف دو نکڑے نظر آتے تھے، اور حضور اقد س ﷺ الله وقت يه فرمارې تنے: اشهد وااشهد وله اے لو گو! گواه رجو، گواه

تغیر معالم التزیل میں مذکور ہے کہ شق القمر کے وقت قریش نے یہ
کہہ دیا کہ ہم پر جادو کردیا ہے، کچر جب باہر سے آنے والے مسافروں سے
دریافت کیا تو اٹھوں نے بتایا کہ بال ہم نے چاند کے دو گئڑے دیکھے، جب
مسافروں سے تصدیق ہو گئی تو ان میں بعض مشر کین نے کہا کہ اگر ہم پرجادو
کردیا ہے تو سارے لوگول پر تو جادو نہیں کیا۔ (انوارالیان)

مورہ قمر میں آپ وَ اَلْقَافِقَ اَلَّا کَی نبوت کے دلائل قاطعہ اور براہین واضحہ
بیان کئے گئے ہیں جن میں شق القمر کاواقعہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی
عظیم نشانی ہے تو دوسری جانب رسول اللہ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰ الللللللّٰمُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُلْمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُلْمُ ا

مجرو می القمر کاوقوع قرآن کریم احادیث متواتره اور اجماع امت ہے ، اور علاوہ ازی تاریخی نقول ہے اس کا مشاہدہ بھی ثابت ہے ، ظاہر ہے کہ جس چیز کا ثبوت کلام خداوندی اور احادیث رسول ﷺ اور مشاہدہ ہے کہ جس چیز کا ثبوت کلام خداوندی اور احادیث رسول ﷺ اور مشاہدہ ہے ، وچکا ہواس کا انگار کرنایا اس کی تاویل کرنا خلاف عقل ہے ، اس پر بلاتر دد ایمان لانالازم ہے ، جس طرح قرآن کریم کی تصریحات کی وجہ ہے جنت و جہنم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس طرح قرآن کریم کی ہر بیان کردہ چیز پر ایمان لائے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ آلوی دَرِجَمَبُهُالدَّنُ تَغَالِنْ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں یہ روایت بیان کی ہے کہ ججرت مدینہ سے تقریباً پانچ سال قبل ایک

کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہول کے جیسے وہ لوگ ذلیل ہوئے جوان سے يملے تقے ،اور تم نے كلے كلے احكام نازل كے ہيں۔" تفسير: ان آيات ميں كافروں كاونيا ميں دليل ہونا اور آخرت ميں ذلت كے عذاب میں مبتلا ہونا بیان فرمایا ہے ، ارشاد فرمایا کہ جولوگ اللہ اور اس کے رسول ( المُنْفِقَة الله عن الفت كرت بي (جيس كفار مكه تنص) وه دنيا من أليل بول کے جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل ہو چکے ہیں، چنانچہ غزوات میں کفار مکہ اور ان کے ساتھی دلیل ہونے کاسب مجھی بتادیا (وہ یہ کہ ہم نے کھلی کھلی واضح آیات اتارین) افھوں نے تسلیم نہ کیالبذا مستحق سزا ہوئے، دنیامیں تو افھوں نے ذات کا مند و کچے ہی لیا، آخرت میں مجی ان کو ذات کا عذاب مو گا۔

> ﴿ وَلِلْكُنفرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾-آ کے چل کر ای سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَهُ وَلَهُۥ أَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ (١٠) ﴿ [الجادلة: ٢٠]

ترجمي: " ي شك جولوگ الله كااوراس ك رسول كامقابله كرتے ہيں يہ لوگ بردي ذلت والول يين ہيں۔"

الم فضيات الله

آنحضرت ظِلْقَيْنَا الله تعالى في مال في ويس مالكانه حقوق دے كرآب اللي علي كاكرام فرمايا

الله تيارك وتعالى كارشاد عالى =:

یہ سحر مستر ہے لینی عنقریب اس کااڑ زائل ہوجائے گا،اس پریہ آیت کریمہ

(شق القرك واقعه كى تفسيلات مم في ابن كثير وخميماللائقال كى البدايه والنبايه اور ابن حجر رو تختبه الله تقال كي فتح الباري سے لي مين) (تفير معارف القرآن /ازمولانامحد ادريس كاندهلوى رَجْعَبِمُ اللَّهُ تَعَالَيُّ ) (١)

♦ فضيّات ﴿

الله تعالی اور اس کے رسول طِلقِیْ عَلَیْلِ کی مخالفت كرنے والے ذليل ہوں گے

الله تبارك وتعالى كارشادعالى =:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِنُوا كُمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن فَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ بَيِّننَتٍّ وَلِلْكَنْفِينَ عَذَابٌ شُهِينٌ ٥٠ ﴾[الهاول: ٥]

ترجم : "باشر جولوگ الله اوراس كرسول (علق على)

(١) حضرت جابر والفائقة التلاعب روايت ب: مجمع يافي أي جزي عطاك كن جو مجد عديل (انبياء عِنْ النَّالِينَ عَلى عَلَى كُو عِطَا شَيْل كَى كُنَّ: مِرى مدوكى كُنَّ رعب ك وريد كد ايك مبيد كى مسافت کی دوری تک، اور زین کومیرے کئے مجد بنادیا گیااور پاکی حاصل کرنے کی چیز بناویا گیا، پس ميرے ائتى يى سے كى كو نماز كاونت آئينے يكى جائے كدود نماز بڑھ لے، اور اموال غليمت میرے لیئے طال کردیا گیااور بھے ۔ پہلے کی کے لئے طال میں کیا گیاتھا، اور چھے مقام شفاعت عطا کیا گیا، اور ہر تی این خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور بھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا كياـ (رواه التحاري)

یعنی تمہیں اس میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی اور کوئی جنگ نہیں لزنی پڑی، یعنی پہلے بھی اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو جس پر چاپا مسلط فرمادیا اور اب محمد رسول اللہ ﷺ کو بنو نضیر پر مسلط فرمادیا، لہذا ان اموال کا اختیار رسول اللہ ﷺ کوئی ہے۔ (افوار البیان)

﴾ فضيّلت ﴿

الله تعالی نے رسول الله ﷺ کی اطاعت فرض فرمائی اور آپ ﷺ کی اطاعت نه کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی

الله تعالى في النيخ بى طَلِقَ اللَّهِ كَا اطاعت امت بر فرض فرمانى ب اور قرآن كريم كى متعدد آيات مين اس چيز كوبيان فرماياب سورة حشر كى درج ذيل آيت مين بجى اس حكم كوواضح فرمايا ارشاد عالى ب:

﴿ مَا أَفَاتَ ٱللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِيَرْسُولِ وَلِيرَّسُولِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَنْ فَلَا وَلِيرَ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلأَغْنِيَا فِي مِنكُمْ وَمَا مَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَيَحَدُّ دُوهُ وَمَا نَهِ نَكُمْ عَنْهُ فَالنَّهُوا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ فَنَا لَهُ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ فَانْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ترجمہے: "اللہ نے جو کچھ اپنے رسول کو بستیوں میں رہنے والوں سے بطور فی مال دلوایا سووہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے

تفسیر: لفظ فی وفاء سے باب افعال کاصیغہ ہے لوٹا اُفاء لوٹایا، چو نکہ کافروں کامال مسلمانوں کو مل جاتا ہے اور ان کی اطلاک ختم ہو کر مسلمانوں کے ملک میں آجاتی ہیں، اس لئے جو مال جنگ کئے بغیر بطور صلح مل جائے، اس کو فئی کہتے ہیں اور جو مال جنگ کر کے ملے اس مال کو غنیمت کہتے ہیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ مال فئی پر رسول اللہ طِنْ الله طِنْ الله اختیار حاصل تھا، پچر ان کے جو مصارف بیان فرمائے ہیں، یہ ای طرح ہے جیسے مالکوں کو اموال کے بارے میں احکام دیئے گئے ہیں کہ فلال فلال جگہ پر خرج کرو۔

بنونضیر کے مال بطور صلح مل گئے اور اس میں کوئی جنگ الزنی نہیں پڑی تھی اس کئے ان اموال میں کسی کو کوئی حصہ کا استحقاق نہیں تھا، بعض صحابہ وضافیان تعکال کئے ان اموال میں سے بات آئی کہ جمیں ان اموال میں سے حصہ دیا جائے، اس وسوسہ کو وفع فرما دیا، اور فرمایا ﴿فَعَمَا ۖ اَوْجَفَتُمَ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ وَلَا رِكَابِ ﴾ کہ تم نے اس میں گھوڑے اور اونت نہیں دوڑائے، خیل وَلَا رِکابِ ﴾ کہ تم نے اس میں گھوڑے اور اونت نہیں دوڑائے،

بیں (تاکہ بھنویں باریک ہو جائیں) اور اللہ کی اعتبہ ہوان عور توں پر جو حسن

کے لئے وائتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنے
والی ہیں "حضرت عبد اللہ بن مسعود دَوْوَاللَّهُ اللَّهُ کی یہ بات بن کر ایک
عورت آئی اور انے کہا ہیں نے ساہے کہ آپ اس طرح کی عور توں پر لعنت
جیجے ہیں ؟ فرمایا کہ ہیں اُن پر کیوں لعنت نہ جیجوں جن پر رسول اللہ طَلِیْ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهِ اللهُ الل

﴿ وَمَا مَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُواً ﴾ [انحر: 2]

ترجم : "لعنی اور رسول الله طَلَقَ عَلَيْ جو حمهيں ديں وہ لے لو، اور جس سے وہ روكيس اس سے رك جاؤ۔"

یہ من کر وہ عورت کہنے گئی کہ بال یہ تو قرآن بیں ہے، حضرت عبد اللہ

بن مسعود رَفِعَالِفَا نَعَالِفَا نَے قربایا کہ بیں نے جن کاموں کے کرنے والی
عورتوں پر لعنت کی ہے اللہ تعالی کے رسول ﷺ نے ان کاموں سے منع
قربایا ہے، لہٰذا قرآن کی روہ بھی ان کاموں کی ممانعت ثابت ہوئی کیو تکہ
قرآن کریم نے قربایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جن باتوں کا تھم ویں ان پر عمل
کرواور جن چیز ول سے روک دیں ان سے رک جائے۔ (سمجی بخاری ۲/۲۵)

اس آیت کریمہ سے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا فرض ہوت ثابت

لئے ہے اور قرابت داروں کے لئے اور بیبیوں کے لئے اور مسینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے تاکہ یہ مال لوگوں کے درمیان دولت بن کر نہ رہ جائے جو مالدار ہیں اور رسول جو جمہیں درمیان دولت بن کر نہ رہ جائے جو مالدار ہیں اور رسول جو جمہیں دیں وہ لے لو،اور جس سے دہ روکیس اس سے رک جاؤ۔"
تفسیر :اس آیت شریفہ میں یہ واضح کردیا گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر امر و نہی قرآن مجید میں احکام و نہی قرآن مجید میں احکام و سائل بیان فرمائے ہیں، اور بہت سے احکام اپنے رسول میں ہیں، اور اقوال اور مجمی بتلائے ہیں، ان میں آنحضر ت میں تالی کے اعمال مجمی ہیں، اور اقوال اور تقریب ہی بیں، اور اقوال اور مفات بیان فرمائے ہوں ہاں طرح فرمایا:

﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبْيَثَ ﴾

[الاعراف: ١٥٤]

ترجم : " یعنی آپ ( رفیق این کو اجھے کاموں کا تھم ویتے ہیں، اور انھیں برائیوں سے روکتے ہیں اور ان کے لئے پائیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ان کے لئے ضبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔"

حضرت عبد الله بن مسعود رَفِقَاللَهُ النَّهُ كَل روايت صحیح بخاری میں وارد ہے كه آپ ظِلْفِلْ عَلَيْنَ الله تعالى كى لعنت ہو گودنے واليوں پر اور گودوانے واليوں پر اور اُن عور توں پر جو (ابرو یعنی مجنووں كے بال) چنے والی والا يول\_" (١)

﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَنْرَ مَمْنُونِ ﴿ مَا أَنْتَ مِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونِ

﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَنْرَ مَمْنُونِ ﴿ ﴾ [اللم: ١-٣]

ترجم : "ن ق قتم ہے قلم کی اور فرشتوں کے لکھنے گی، آپ

اپنے رب کی نعتوں کی وجہ ہے مجنون نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ

لکے ایسا اجر ہے، جو ختم ہونے والا نہیں۔ "

تفسیر: سرور کائنات ﷺ کی ذات عالی پر بہت ہے کموں نے دیوائی کا بہتان لگایا، اللہ تعالی نے ان کی اس ہر زہ سرائی کی تردید فرمائی، اور نہ صرف یہ کہ

تردید فرمائی بلکہ مجھی نہ ختم ہونے والے اجر کا بھی اعلان فرمایا۔

لیمنی یہ لوگ آپ ﷺ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں اور آپ ﷺ آتھیں

(۱) حضرت ابو ہر یرہ دُونِ فَقَالِقَافَ روایت ہے: که رسول کریم فِقَافِقَیّنا نے ارشاد فرمایا که ش بق آدم کاسردار ہوں اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا دو قبر سے اشوں گا در میں سب سے پہلے شفاعت کرنے دالا ہوں گا در سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ (رداد مسلم کاب الفضائل)

﴿ فَضِيلَتُ ﴿ رسولِ اكرم طَالِقَانُ عَلَيْنَا الشِيلُا الْمِينَا السِّلَا الْمِيلَا الْمِيلُا الْمِيلُولُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

الله تبارك وتعالى كاارشادب:

﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَقِ إِسْرَهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ اللّهِ الْبَكُورُ اللّهِ الْبَكُورُ اللّهِ الْبَكُورُ اللّهِ الْبَكُورُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اله

ﷺ براللہ تعالی کا خاص فضل ہوا ہے نہ یہ کہ کہاجائے معاذ اللہ آپ ﷺ اللہ تعالی نے نہ صرف یہ کہ اِن کفاران قراش کی تہت کی تردید فرمائی بلکہ اس پر مزید اضافہ فرماتے ہوئے بی اکرم ﷺ کے ساتھ اپنے فضل وکرم اور اجر عظیم کا اظہار فرما دیا ﴿ وَإِنَّ لَكَ كَا خَوَّا عَيْرَ من فون (آپ ) اور بے قل آپ (ظِینَا عَلَیْ) کے لئے نہ فتم مندون (آپ ) اور بے قل آپ (ظِینَا عَلَیْ) کے لئے نہ فتم

آپ مُلِقَ اللّهُ كَا انتها كَى انتها كَلَمْ اللّهُ اللهُ اللهُ

آنحضرت والتفاقية المانداخلاق برفائزين

الله تبارك وتعالى كاارشادعالى ب:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ ﴾ [الله: "] ترجمه: "اورب قنك آپ يَلِقَ اللَّهُ الله اخلاق والے

بیں۔ تفسیر: اس آیت کریمہ میں رسول اللہ ﷺ کے خلق عظیم کی تعریف توحید کی دعوت دے رہے ہیں انجام کار دعوت کی مشغولیت پر اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو بڑا اجر و تواب لے گاجو بھی ختم نہ ہو گا۔

اس بیں قبک نہیں کہ دنیا میں بہت ہے مصلحین اور رہنما گزرے ہیں

کہ جن کو شروع شروع میں لوگوں نے دیوانہ کہہ کر پکارا، مگر ای کے ساتھ

تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ واقعی دیوانوں اور ان دیوانہ کہلانے والوں کے

حالات میں زمین آسان کا فرق رہا ہے ، لیں جس طرح پہلے مصلحین پر تکتہ چینی

منے والوں کا انتجام ہوا، وہی ان بدلگام لوگوں کا ہو گاان کا نام ونشان تک

منے جائے گا، لیکن آپ میلان کی اور تین نام وکام جریدہ عالم پر بھیشہ سنہر کے

حرفوں میں لکھا رہے گا، ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا آپ میلان ان ہونے کو

حکمت ووانائی کی واو دے گی، اور آپ میلان تین انسان ہونے کو

بطور اجہای عقیدہ کے تسلیم کرے گی، جس کی لازوال وہر تری کو قلم ازل لوح

مخفوظ کی تختی پر نقش کر چکا، بھلا بھر کسی کو کیا زیب دے گا کہ وہ اس روثن

گوہر آبدار کو واغ وار کر سکے۔

گوہر آبدار کو واغ وار کر سکے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

والے اور دن مجر روزہ رکھنے والے کاورجہ پالیتا ہے۔

(سنن الوداود في باب حسن الخلق)

حضرت عائشہ وَفَوَاللَّا تَعَالَیْ اَلٰ اِللَّهِ مِنْالُرونَ ہِو جِها کہ رسول
الله مِنْالِقَائِمَ اللهِ مِن کس طرح رہے تھے، افھوں نے کہا کہ اپ گھر والوں
کے کام کاج میں رہے تھے، جب نماز کاوقت ہوجاتا تو نماز کے لئے تشریف
لے جاتے تھے، حضرت عائشہ وَفَوَاللَّہُ اَلٰ اُلٰ یہ آپ جبی بیان کیا کہ آپ مُنظِقَ اللَّہِ اِللَّہِ اِللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله جادی کونہ کسی خادم کو، ہاں اگر فی سبیل اللہ جادیس کسی کو مارا ہو تواور بات ہے، اور اگر کسی خادم کو، ہاں اگر فی سبیل اللہ جادیس کسی کو مارا ہو تواور بات ہے، اور اگر کسی حادث کے تاب میں کہاں اگر اللہ کی حرمت والی چیزوں میں سے کسی کی بے حرمتی ہونے گئی تو آپ میلی اگر اللہ کی حرمت والی چیزوں میں سے کسی کی بے حرمتی ہونے گئی تو آپ میلی اگر اللہ کی انتظام نے لیے تھے۔ (رواہ مسلم)

حضرت عائشہ وَ وَ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ الْعُلَا اَلَهُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و نه عضرت عائشہ وَ وَ اَللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

حضرت انس وَخَالِفَاتُغَالِغَةُ نَے بیان کیا: میں نے دین سال رسول اللہ عَلَیْفِیْ کَیان کیا: میں نے دین سال رسول اللہ عَلَیْفِیْ کَی خدمت کی مجھ ہے جمعی کوئی نقصان ہو گیا تو جمعی طامت نہیں فرمائی، اگر آپ مُلِفِیْفِیْنِ کے گھر والوں میں سے کسی کی طرف طامت ہوتی تو فرمائے کہ چھوڑو جانے دو، جو چیز مقدر میں تھی وہ چیش آنی ہی تھی۔

(معكوة المصاع س ١٩٥)

حضرت أس وَوَاللَّهُ وَعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى بيان كيا كدرمول الله وَاللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْها ع

مجی ہے اور آپ فیکھی گئی کے دشمنوں کی تردید مجی ہے کہ آپ فیکھی گواللہ تعالیٰ نے اخلاق اضلا کاملہ سے نوازا ہے ، آپ فیکھی گئی کے اخلاق ان لو گوں کی تردید کررہے ہیں جو آپ فیکھی گئی کو مجنون کہتے تھے ، آپ فیکھی کے اخلاق ان لو گول اخلاق کریمانہ کی ایک جھلک دکھنا چاہیں تو احادیث شریفہ میں جو آپ فیکھی گئی کے مکارم اخلاق اور معاشرت و معاملات کے واقعات لکھے ہیں ، ان کا مطالعہ کرلیا جائے ، توریت شریف تک میں آپ فیکھی گئی کے اخلاق فاصلہ کا ذکر پہلے کے موجود تھا۔ (دکھیے سی جی بخاری می ۱۸۵)

حضرت ابوالدرداور وَفَوَاللهُ وَعَالَيْنَ فَ فِي بِيان كَياك رسول الله وَيَلِيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ كَيَا كَد رسول الله وَيَلِيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ كَمَا وَمِي جوسب نياده بياري چيز ركمي جائے گی، دوائل کے ایجھے اخلاق ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا كه فخش گو اور بد كلام كو الله تعالى مبغوض ركھتا ہے (رداہ الله ذى دقال مدیث من سج) آپ وَلِيْنَ فَعَلَيْنَ فَي یہ بھی اعلان فرمایا كه مجھے تم میں سب سے زیادہ دہ لوگ مجبوب ہیں جن كے اخلاق سب سے زیادہ ایجھے ہیں، اور یہ بھی فرمایا كه ايمان والوں میں كامل ترین وہ لوگ ہیں جن كے اخلاق سب سے ایجھے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا كہ ايمان والوں میں كامل ترین وہ لوگ ہیں جن كے اخلاق سب سے ایجھے ہیں۔ (منظوۃ المصابح میں۔ (منظوۃ المصابح میں۔)

حضرت عائشہ رَفِحُلْفَائِعُقَا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِقَائِمَتُنَا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے راتورات نماز پڑھنے أنحضرت والتفاقية كاديهاتول كساته كريمانه اخلاق:

حضرت انس ﷺ کے صحابہ کرام کے ساتھ مجدیں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ کے صحابہ کرام کے ساتھ مجدیں تشریف فرماتے ، کہ ایک بدوی آیا اور مجد کے اندر پیشاب کرنے رقا، تو سحابہ کرام وَفَوَاللَّهُ اَلَّافَا اِلَّهُ اِلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ال واقعہ ہے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت میلی انگیا گیا کی قدر حلیم و بردبار اور غصہ کوبی جانے والے تھے کہ آپ میلی گیا گیا نے محبد میں بیشاب کرنے والے اس دیباتی کی اتی بڑی غلطی پر بھی غصہ کا اظہار نہیں فرمایا اور غصہ کرنے والے اس دیباتی کی اتی بڑی فلطی پر بھی غصہ کا اظہار نہیں فرمایا اور انتبائی محبت غصہ کرنے کے بجائے نری اور شفقت کا معاملہ فرمایا، اور انتبائی محبت و مدردی ہے اس کو نصحیت فرمائی، اور بھر اس سے یہ نہیں فرمایا کہ تم بی نے صحابہ اس جگہ کو خراب کیا ہے تو تم بی اس کو صاف کرو، بلکہ آپ نے صحابہ رکھا تھا گھا کہ کو حراب کیا ہے تو تم بی اس کو صاف کرو، بلکہ آپ نے صحابہ رکھا تھا گھا کہ کو حراب کیا ہے تو تم بی اس کو صاف کریں۔

حضرت انس وَحَوَاللَّهُ وَمَاتَ إِين كَهُ اللَّهِ مِرتِهِ بَمَ سب بِيْنَ بَوتَ اللَّهِ مِرتِهِ بَمَ سب بِيْنَ بوئَ اللَّهِ عَلَى مُرتِهِ بَمَ سب بِيْنَ بُوتَ عَنَى كَهُ اللَّهِ عَلَى مُرتِهِ بَمَ سب بِيْنَ اللَّهِ عَنَى مُوكَ وَرُوازَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنَا اللَّهِ وَيَهَا لَى آپ وَ عَلَى اللَّهِ وَيَهَا لَى آپ

کوئی شخص مصافحہ کرتاتو آپ طِلِقَ عَلَیْ اس کی طرف سے اپناچرہ نہیں پھیر لیتے تھے جب تک وہی اپناچرہ نہ پھیر لیتے تھے،اور آپ طِلِقَ عَلَیْنَا کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی پاس جیمنے والے کی طرف ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہوں۔

(رواه التريدي)

حضرت عائشہ وَ فَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِي الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰلِمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللللللّٰ اللللّٰهُ الللللّٰ الللّٰلِمُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰلِمُ

آنحضرت بِلِينَ عَلَيْنَا كَ ازوان مطهرات كے ساتھ مكار اخلاق:
رسول الله بِلَيْنَا عَلَيْنَا إِنِي ازوانِ مطهرات كے ساتھ اخلاق عاليه بين سب
ے زيادہ فائق تھے، اور اپني امت كو بھي اس بات كى ترغيب دى، ارشاد فرمايا:
"خير كم خير كم لاهله و أنا خير كم لاهلي" تم بين بهتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں كے لئے بہتر ہواور بين تم سب بين اپنے گھر والوں كے لئے سب
عر والوں كے لئے بہتر ہواور بين تم سب بين اپنے گھر والوں كے لئے سب
عرزيادہ بہتر ہوں۔(روادالتر فدى)

حضرت الوجريرة اور حضرت الوسعيد تفكالقابقغًا الفيقا عدوايت ب ك الك مرتبه الخضرت والعن المائي في مين جب صبح كى نماز برها في اور نماز برها نے ہی میں آپ ظیف ایک بید کے رونے کی آواز عن تو آپ فیف ایک نے نماز کو مخضر فرمادیا، آپ بیلی الله الله میلی کیا گیایارسول الله طالفی ایک آپ نے نماز کو اتنا مخضر کیوں فرمادیا، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں نے کی بچہ کی رونے کی آواز کی تھی تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کی مال نماز کی حالت میں اضطراب وپریشانی میں نہ پڑجائے (اس کئے نماز کو مختفر کردیا)۔

آمخضرت والفاقية كانوجوانول كے ساتھ كريمانه اخلاق:

حضرت مالك بن حويرث وتفعلا القط فرمات بين كد آنحضرت والقلاعقيل نہایت رقم دل اور شفیق ومہر بان تھے، ہم نے اپنے قبیلہ کے وفد کے ساتھ كه بم لوك النبي كمر والهل جانے ك مشاق بين، للذاآب علاقات بم سے دریافت فرمایا، کہ جم اپ چیچے اپنے گھروالوں میں سے کس کس کو چھوڑاتے ہیں؟ ہم نے بوری تفصیل بیان کردی، تو آپ ظافی علی نے ارشاد فرمایا: اب تم اینے گھر والول کے پاس واپس جاؤ، اور وہیں مستقل رہو۔ (۱)

طِلْقَ عَلَيْكُ كَا يَغْمِر انه اخلاق عالى كاعلى ترين نمونه ب-حضرت أس بن مالك رَضَوَاللَّهُ تَغَالَظَيُّ عن روايت ب كد جناب رسول الله ين كا أواز المعض اوقات ) كى يى كى رون كى آواز النة اور آب اللفاعيل نماز بڑھاتے ہوتے تواس کی ماں کی پریشانی کے خیال سے نماز مختصر فرما دیتے ، اور

پوری قوت سے اپن طرف کھینچا، جس سے آنحضرت طلق علی اس اعرابی کی جانب لوث گئے ، اور آپ ﷺ کی گرون مبارک میں اس چاور کے کنارے كانشان ير كيا (ديباتي ك ال رويه ك باوجود) آپ ينافي في الله الى كارف ركيد كربننے لكے، اور فرمايا كيابات ب ؟ ديباتى نے كبا: اے محد ظِفَافْتَكُما آپ كے ياس جومال ٢١٠ مين سے مجھے كجھ و يجئے ، چنانچہ آپ يَلِينْ عَلَيْكَانے اس كو يجھ مال دين كاظلم فرمايا\_ (معج ابخارى باب البرود والحبر والشملة)

اس حدیث یاک سے آنحضرت طِلْقَ الْفِیْلِی انتہالی زم خوکی کا الیس طرح اندازہ ہو جاتا ہے، آپ ﷺ کی قدر علیم وبرد بار اور لو گول پر کس قدر مبربان اور شفیق تھے، کہ ایک دیباتی فخض کے اس ناروا سلوک پر تھی آپ والمنظمة المنظمة المارة کی ناشائستہ حرکت پر اپنے عصہ کو ضبط کیااور ناصرف یہ کہ ناگواری نہیں فرمائی بلکہ ناگواری کا اڑ بھی ظاہر ہونے نہیں دیا اور مزیدید کہ آپ فالفائل اس کی طرف دیکھ کر بنے، اور اس کی حاجت بوری فرمانے کا حکم دیا، بلا شبہ یہ آپ

آنحضرت يلق على كابچول كے ساتھ شفقاندو كريمانداخلاق:

كوئي حجوني سي آيت يا مخضر سورة تلاوت فرماليتي تتصه

میں بیٹر خاندان میں بتایہ (رواہ مسلم) www.besturdubooks.wordpress.com

<sup>(</sup>١) نى اكرم فَالْفَاقِظِيْنَ فِي فِيايا: فِس محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مون الله في جب مخلوق كوبيد افرماياتو اس کو دو حصول میں تقسیم فرماد یا مجھے ان میں ہے بہتر گر دو میں رکھان کے بعد اللہ نے جب انسانوں كو قبائل مين تقتيم فرماياتو مجھ بهتر قبيله عنايت فرمايا بجر انيس جب خاندانون مين تقتيم فرمايا مجھ ان

\* فضيّات \*

الله تعالى نے آنحضرت طِلقِيُّ عَلَيْنَ كَاكِرام مَر مه کو حلال فرما کر آپ طِلقِیُ عَلَیْنَ کا اکرام فرمایا الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهُٰذَا ٱلْبَلَدِ ۞﴾[البد: ١-١]

ترجم : "بین اس شهر کی قشم کھا تا ہوں اور آپ اس شهر میں طال ہوئے کی حالت میں داخل ہونے والے ہیں۔"

تفسیر: سورہ بلدیں اللہ تعالی نے اپ مبارک شہر کی قسم فرما کر یہ خوشجری ارشاد فرمائی کہ اے ہمارے بیارے نبی تمہارے لئے (ہم عنقریب) اپ شہر محرم کو حلال کردیں گے، اس بیں آپ طِلِق اللّٰ کا بہت بڑا اعزازے کہ جس شہر میں اللہ تعالی نے بھی کسی کے لئے قبل وقال کی اجازت نبیں دی اور ہمیشہ اس کی حرمت برقراد رکھی آنحضرت طِلق اللّٰ کا دات عالی ایس بلند وبالا ہے اور اللہ تعالی کے بہاں آپ طِلق اللّٰ کو وہ مقام رفیع ملا کہ آپ طِلق اللّٰ کے بہاں آپ طِلق اللّٰ کو وہ مقام رفیع ملا کہ آپ طِلق اللّٰ کے اس حرمت والے شہر کی حرمت کھے وقت کے لئے ختم کردی گئی تاکہ آپ طِلق اللّٰ کا اس شہر مبارک پر قبضہ کر کے اے غیروں کے کافرانہ و مشر کانہ تسلطے آزاد کرادیں۔

مکہ مُعظمہ حرم ہے اس میں قتل وقبال ممنوع ہے، مشر کین مکہ بھی اس بات کو جانتے اور مانتے تھے لیکن اللہ تعالی شانہ نے اول تو اس کی قسم کھا کر

اس کی عزت کوبیان فرادیا، اور ساتھ ہی رسول اللہ ﷺ کو بینگی یہ خر دیدی کہ ایک دن آنے والا ہے جب آپ ﷺ اس میں فاتحانہ داخل ہوں گے، اور اس دن آپ ﷺ کے لئے اس شہر میں قال حلال کردیاجائے گا، چنانچ جرت کے بعد آپ ﷺ صحابہ کرام وَفَوَالْفَالِقَالِقَالُ کے ساتھ مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں واخل ہوئے، اور بہت سے لوگوں کے بارے میں امان کا اعلان کردیا جو اسلام کے اور مسلمانوں کے وہمن تھے ان کی معانی کاعام اعلان فرمادیا، البتہ بعض لوگوں کے قبل کا حکم دیا، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ: بلاشیہ اللہ پاک نے جس دن آسانوں کو اور زمین لائے اور کی کے طال ہوں کو اور زمین کو بیدا فرمایا کہ معظمہ (میں قبل وقبال) کو حمام قرار دیدیا تھا، اور جھے سے پہلے کو بیدا فرمایا کہ معظمہ (میں قبل وقبال) کو حمام قرار دیدیا تھا، اور جھے سے پہلے کہ علال ہو گا۔

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آپ طُلِقَ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو حلال کر کے ایسا اگرام فرمایا کہ کسی اور کو یہ مرتبہ عظیمہ اور اعلیٰ شرف نہیں ملا۔



جیل ابولہب کی بیوی) نے کہابس جی سمجھ میں آگیا کہ جو شیطان ان کے پاس آتا تھااس نے ان کو چھوڑ دیا، دوتین رات سے قریب نہیں آیا۔

اور بینینا آخرت آپ میلان ایک کے دنیا سے بہت بہتر ہے آگ ارشاد رمایا:

﴿ وَلَلْأَخِرَةُ حَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ ﴾ [العَيْنَ الْأَولَىٰ رَبِي ﴾ [العَيْنَ اللهُ وَلَا حَلَىٰ اللهُ وَلَا عَلَىٰ اللهُ وَلَا عَلَىٰ اللهُ وَلَا عَلَىٰ اللهُ وَلَا عَلَىٰ وَلِي عَلَىٰ عَلَىٰ وَلِي عَلَىٰ عَلَىٰ وَلِي عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى

تفسیر 'یوں تو آخرت دنیائی به نسبت ہر ایک مؤمن کے لئے بہتر ہی ہے ،

ہم آپ ظِلِقَائِیْ کو آخرت میں جن عظیم مراتب و بلند مقامات سے نوازا

جائے گادوا لیے ہوں گے کہ حضرات انبیاء عِلَیْ الشّلامُ بھی ان پر رشک کریں
گے ، آنحضر ت ظِلِقَائِیْ کی ساری کاوشیں زندگی بحر بھی رہیں کہ ہر انسان کی

آخرت سد هر جائے ، آپ ظِلِقائِیْ کھی بھیشہ آخرت ہی کے سلسلہ میں مشقر
رہتے اور دنیا اور دنیا کی عیش و عشرت سے دور ہی رہتے ، یہاں تک آپ طِلِقائِیْ کے

﴿ فضیباً ۔ \* فضیباً ۔ \* فضیباً ۔ \* فضیباً ۔ \* فضیباً ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں جچوڑا ہے اور آپ کے لئے آخرت دنیا ہے بہتر ہے ۔ اور عنقریب آپ کارب آپ کو عطافرمائے گا ۔ اور عنقریب آپ کارب آپ کو عطافرمائے گا ۔ سوآپ خوش ہو جائیں گے ۔ سوآپ خوش ہو جائیں گے ۔

تفسیر: سورہ ضمی مکد مکر مدین نازل ہوئی اس کے سبب نزول میں تفسیر معالم التنزیل وغیرہ میں تفسیر معالم التنزیل وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیاری کی وجہ سے دو تین رات نماز خبیں بڑھی یعنی تنجد کی نماز کا ناغہ ہو گیا، ایک عورت (اُسم

مضی ہر چند آدی آپ میلائی کے ساتھ سے، اور ساری قوم آپ میلائی کی ماتھ سے، اور ساری قوم آپ میلائی کی ماتھ سے، اور ساری قوم آپ میلائی کی مالائی مخلی، بظاہر کامیابی کے آثار دور دور تک کہیں نظر نہ آتے سے، اسلام کی شمخ مکہ ہی میں ممثارای تھی، اور اے بجادیے کے لئے ہر طرف طوفان انڈرب سے، اس وقت اللہ تعالی نے اپ بی (میلائی ایک دور سے ابتدائی دور کی مشکلات ہے آپ ذرا پریشان نہ ہوں، ہر بعد کا دور پہلے دور سے ابتدائی دور کی مشکلات ہے آپ ذرا پریشان نہ ہوں، ہر بعد کا دور پہلے دور سے ابتدائی دور کے گئے ہم تا بہ وگا، آپ میلائی گئی قوت، آپ میلائی کی کوت اور آپ میلائی کی تا کہ ور سے کااثر و نفو ذیجیا آباد جائے گا، بچریہ وعدہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ میلائی کو ماصل ہو میں مرتبہ سے بھی بدر جہا بڑھ کر ہو گا، جو دنیا میں آپ میلائی کو حاصل ہو گا۔

# 超圖

(١) ني اكر) علي في في ايد جو الله جو الله من ورود إحتاب الله (تعالى) الى يدى رحتي

آخرت کے ایسے مشاق سے کہ جب آپ مطابقات کو عمر کے آخری مرحلہ میں اس کا اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو ہمیشہ دنیا ہی میں رہیں اور چاہیں تو آخرت کا سفر فرمالیں تو آخرت کو ترجع دی اور آخرت کا سفر قبول فرمایا، دنیا کی بے ثباتی اور اس کا زوال ہمیشہ آپ مطابقات کے چیش نظر ہوتا، دنیا اور دنیا ہیں جو کچھ ہے اس سے ہمیشہ بے رغبتی فرمائے۔

حضرت عبد الله بن مسعود و و الله فرات بن که رسول الله و ال

(افرجہ احمد دالتر ندی دائن ماجہ دقال التر ندی: حسن سیجی)

آخرت آپ مُلِقَّنْ الْفِلْمَا اللّٰهِ اللّٰمِلْمُلْمِلْمُلْمُلِيلِي اللّٰمِلْمُلْمُلِمِيلُ ا

آیت کریمه میں "اولی" اور "اخری" کے لفظی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں،
کہ آپ طِلِقَ الْفِلْ کے لئے ہر آنے والا دور چھلے دور سے شاندار اور روثن
مستقبل کا آئینہ دار ہو گا، حضور طِلِقَ اللّٰ کی یہ خوشخری اس وقت دی گئی جب

\* فضيّات \*

الله تعالى كے يہاں آنحضرت طلق عليه الى محبوبيت الله تبارك و تعالى كارشاد ب:

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَنَرَضَى ﴿ ﴾ [الفحل: ٥] ترجم: "آپ ﷺ كارب آپ كواتنا يكھ عطافرائ گا كر آپ (ﷺ) راضى موجائيں گے۔"

ال عوم میں اللہ تعالی نے متعین کرکے یہ نہیں بتایا کہ کیادیں گے،
اس عوم میں اللہ تعالی نے متعین کرکے یہ نہیں بتایا کہ کیادیں گے،
اس عوم میں اشارہ ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز آئی دے گا کہ آپ خوش ہو
جائیں گے، آپ خالی اللہ تعالی کی مرغوب چیز وں میں دین اسلام کی ترقی اور ونیا میں
اس کا پھیل جانا، کچر امت کی ہر ضرورت اور خود آپ خلی اللہ کی او شمنوں پ
غالب آنا، ان کے ملک میں اللہ تعالی کا کلمہ بلند کرنا، اور دین حق پھیلانا سب
واضل ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ
فال ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ
فال ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ
فیلی کے فیمای دوت راضی نہیں ہوں گاجب تک میری امت
ہیہ ہات ہے تو میں اس وقت راضی نہیں ہوں گاجب تک میری امت

میں ایک آدی بھی جہنم میں رہے گا۔ حضرت علی دَفِحَالِقَائِفَالْفَافِ کی روایت ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرائیں گے حق کہ کہا جائے گا" رضیت یا محمد صلی الله علیه وسلم" اے محد! (ﷺ) کیا آپ راضی ہو گئے ؟ میں عرض گزار ہوں گا" یارب رضیت'"

ال طرح میرے ربیل راضی ہو گیا۔ (رواہ البزاد والطبر انی فالاوسط)

ال طرح میجے مسلم میں حضرت عمرو بن العاش وَفَظْلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

لئے آپ سے الفاق آزردہ اور رنجیدہ ند ہوں۔

وہ پورا ملک گونج اٹھا جس میں مشر کین اور اہل کتاب اپنے جبوٹے کلے بلند
رکھنے کے لئے آخری دم تک ایری چوٹی کا زور لگا چکے تھے، لوگوں کے صرف
مر ہی اطاعت میں نہیں جھک گئے بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے، اور
عقالد ، اخلاق اور اعمال میں ایک انقلاب عظیم برپاہو گیا، پوری انسانی تاریخ میں
اس کی نظیر نہیں ملتی، ایک جابلت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف سال کے اندر اتن
بدل گئی۔ اس کے بعد آنحضرت میلانی گئی ایک ہوئی یہ مکمل حکومت اس
طاقت کے ساتھ آٹھی کہ ایٹیا، افریقہ، اور پورپ کے ایک بڑے حصہ پر
چھاگئی، اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں اس کے اثرات پھیل گئے، پچھ تو اللہ تعالی
فی اپنے رسول میلانی کو دنیا میں دیا اور آخرت میں جو پچھ دے گااس کی
عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کرسکتا۔

(ماخوذان الوار القرآن / حضرت شخ الحديث مولاناتيم صاحب قاى وَخِيبَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ )

الله تعالى في أنحضرت وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الل

وَاَلَمْ يَعِ لَكَ بِنِيسَا فَنَاوَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ عَامِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ عَامِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿ فَا فَاَمَا الْكِنِيمَ فَلَا نَفْهُرُ ﴿ وَأَمَّا السَّامِلَ فَلَا نَفْهُرُ ﴿ وَأَمَّا السَّامِلَ فَلَا نَفْهُرُ ﴿ وَأَمَّا السِّغَيَةِ فَلَا نَفْهُرُ ﴿ وَأَمَّا السَّامِ لَلَهُ فَلَا نَفْهُرُ ﴿ وَالْمَا السِّغَيَةِ وَالْمَا اللَّهُ ا

یتیم پر سختی نہ کیجئے اور سائل کو مت جھڑ کئے اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کریں۔"

﴿ فَضِيلَتُ \*

الله تبارک و تعالی نے رسول الله طِّلِقِیْ عَلَیْنَ کَالِیْ کے سینهٔ انور کو اپنی تجلیات کے لئے منشر ح فرمادیا الله تعالی کارشادہ:

﴿ أَلَةُ ذَخْرَتُ لَكَ صَدْرُكُ ﴿ أَنْ وَوَضَعْنَا عَنَاكَ وِذُرَكَ اللهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مَ اللَّهِ اللهِ مَا اللهُ اللهُ

لفنسیر: یہ استغبام تقریری ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ اس کو جانے اور مانے ہیں کہ ہم نے آپ ﷺ اس کو جانے اور مانے ہیں کہ ہم نے آپ ﷺ کا سینہ کھول دیا سینہ کو نور نبوت سے بھی بھر دیا، اور علم و معرفت ہے بھی، ایمان کی دولت ہے بھی، صبر وشکر ہے بھی، کتاب و حکمت ہے بھی، توت برداشت ہے بھی، وتی کی ذمہ داری اشانے ہے بھی، دعوت ایمان پر اور دعوت احکام پر استقامت ہے بھی، الله اضافے ہے بھی، دعوت ایمان پر اور دعوت احکام پر استقامت ہے بھی، الله تعالی نے جو آپ ﷺ پر انعامات فرمائے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا انعام شرح صدر بھی ہے۔

آپ الفاقط كى بركت سے آپ الفاقط كى احت كو بھى شرح صدركى

كابوقت بعثت بيش آنا مند بزاريس حضرت ابوذر غفارى وفِعَاللَّهُ وَعَالَمُ الْعَنَّا الْعَنَّا الْعَنَّا مروى ب علامه ويثى فرمات بين كه حضرت البوذر رَفِعَ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَى بيه حديث ال حدیث کے مفار ہے جو حضرت ابوذر رفع الفظافة على سے دربارة اسراء ومعراج سی بخاری میں مذکور ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقه بیں اور بخاری کے راوی ہیں مگر جعفر بن عبد اللہ بن عثان الكبير جس كى ابو حاتم رازى اور این حبان نے توشق کی ہے اور عقیلی نے اس میں گلام کیا ہے۔ چو تھی بار: یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا جیسا کہ بخاری ومسلم اور ترمذی اور نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ذر رَضَ الله تَعَالَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَمُون إلى اور اس بارے میں روایتیں متواتر اور مشہور ہیں۔ یہ چار مرتبہ کا شق صدر روایت صححہ اور احادیث معتروے ثابت ہے (سیرت مصطفیٰ عِلَقَافِظیا (جاس ۷۵-۲۷) از شق صدر کاؤکر آیا ہے جیبا کہ درمنثور میں (ص ۳۶۳ ج۲) حضرت ابوہریرہ وَ وَاللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تھی صاحب درمنثورنے یہ واقعہ زوائد منداحمہ سے نقل کیا ہے۔ لیکن یہ روایت ثابت ومعتر نہیں ہے کماذکرہ الشیخ محمد ادریس فی سیرق المصطفى والمتحالي (١)



(۱) آنحفر من التفاقظ كالرشاد عالى ب: " كُنْتُ تَبِياً وآدمُ بَيْنَ الرُّوحِ والْجِسَد " لِيمَى عَلى الراوقة الله الله الله المنظمة على المعالمة المرجم ك درميان تقى )- نعمت حاصل ہو گئی۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رَفِحَالِنَهُ اَلَقَافَ اللهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

بعض حضرات نے بہاں ان روایات کا بھی ذکر کیا ہے۔ جن میں آخصرت میں ان موایات کا بھی ذکر کیا ہے۔ جن میں آخصرت میں میارک کو چاک کر کے علم اور حکمت سے بھر دیا گیااللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے یہ کام کیا۔

پہلی مرتبہ: یہ واقعہ اس وقت پیش آیاجب آپ ظِلِقَ این رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں بجین میں رہتے تھے اور ایک مرتبہ معراج کی رات پیش آیا۔ سعدیہ کے ہاں بجین میں رہتے تھے اور ایک مرتبہ معراج کی رات پیش آیا۔ (بارواوالبخاری وسلم)

دووسری بار: شق صدر کاواقعہ آپ طَلِقَ الْفَلَيْظِ کُودس سال کی عمر میں پیش آیا ہے حضرت ابو ہریرہ رَضَوَالْفَائِقَة الْفَلَةِ ہے صحیح ابن حبان اور ولائل الی نعیم وغیرہ میں ناکور سے

تیسر کی بار: یه واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا جیسا کہ (مند ابی داود طیالی اسلامی بیسر کی بار: یه واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا جیسا کہ (مند ابی داود طیالی اور دلائل ابی تعیم (ص ۱۹۵ ج۱) میں حضرت عائشہ دَفِحَالِقَائِعَا الْحَقَا کَ مِوں ہے مروی ہے۔ حافظ ابن الملقن نے شرح بخاری میں اور حافظ عسقلانی نے فُخِ الباری باب المعر اج میں (باب ما جاء فی قولہ، عز وجل و کلم الله موسیٰ تکلیماً) میں بعثت کے وقت شق صدر کا ثابت ہوناتسلیم کیا ہے نیز اس واقعہ تکلیماً) میں بعثت کے وقت شق صدر کا ثابت ہوناتسلیم کیا ہے نیز اس واقعہ

آپ ﷺ الله و مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور اس وقت اولین و آخرین رشک

کریں گے، آپ ﷺ الله کو کو تر عطا کیا جائے گا، دنیا پس اہل ایمان تو محبت اور
عقید ہے ہے آپ ﷺ کا کا ذکر کرتے ہیں، اہل کفر میں بھی بڑی تعداد پس
ایس لوگ گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جنہوں نے دنیاداری کی وجہ سے
ایمان قبول نہیں کیا، لیکن آپ ﷺ کی رسالت و نبوت اور رفعت عظمت
ایمان قبول نہیں کیا، لیکن آپ ﷺ کی توصیف و تعریف میں کا فروں نے مضامین
کے قائل ہوئے، آپ ﷺ کی کوسیف و تعریف میں کا فروں نے مضامین
کی کھے ہیں، اور نعتیں بھی کہیں ہیں، اور سیرت کے جلسوں میں حاضر ہو کر
آپ ﷺ کی صفات و کمالات برابر بیان کرتے رہے ہیں۔
﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَادُ ﴿ ﴾ کے بعد فرایا الله تعالی نے:
﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَادُ ﴾ کے بعد فرایا الله تعالی نے:
﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَادُ ﴾ کے بعد فرایا الله تعالی نے:

[الشرح: ۵-۲]

ترجم : "ب فل مخلات كى ساتھ آسانى ب ب شك مثلات كى ساتھ آسانى ہے -"

اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ ویلی اللہ علائے وعدہ فرمایا کہ جو مشکلات در پیش آئیں جمیشہ نہیں رہیں گی اور اے مستقل ایک قانون کے طریقے پر بیان فرما دیا کہ بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے ، اس کلے کو دو مرتبہ فرمایا جو آنحضرت ویلی کھیا گئی گئی گئی کے اس میں بحوالہ عبد الرزاق کے لیے بہت زیادہ تسلی کا باعث ہے۔ تغییر در منتور میں بحوالہ عبد الرزاق وابن جریر وحاکم و بیجتی حضرت حسن سے مرسلاً نقل کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ میلی گئی جاتے ہوئے باہر تشریف لائے آپ اللہ میلی گئی جات خوشی کی حالت میں ہنتے ہوئے باہر تشریف لائے آپ

﴿ فَضِیبَاتُ ﴿ الله تبارک و تعالی نے نبی اکرم ﷺ کا کے ذکر مبارک کو بلندی عطافرمائی الله تبارک و تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكُ اللَّهُ ﴾ [الثرن: ٣] ترجم،: "اورجم نے آپ کی خاطر آپ کاذکر بلند کر دیا۔" لفسير: آنحضرت والفائلي كاذكر مبارك بلند مون كامطلب يه ب كد: الله تعالی شاند نے آپ ملاق علی کے ذکر کواینے ذکر کے ساتھ ملادیا، اذان میں، اقامت مين، تشيد مين، خطبول مين، كتابول مين وعظول مين تقريرول مين تحريرول وغيره وغيره ... مين آب ظِلْفَالْقَلِينَا كَاذَكر كياجاتاب الله تعالى في آب وَالْفِي الْعَلَيْنِ كُوعِالُم بِالامِينِ بلايا آسانول كى سير كرائي، سدرة المنتهى تك پنجايا، جب كى آسان تك يجني عقر وصرت جريل غليد المائية وروازه كعلوات تها، وہاں سے یو چھاجاتا کہ آپ کون ہیں؟وہ جواب دیتے: میں جبریل ہوں، پھر سوال ہوتا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟وہ جواب دیتے محمد (طَالِقَ عَلَيْنَ اللهُ اس طرح سے تمام آسانوں میں آپ فیلی ایکی رفعت شان کا چرجا موا۔ علامہ قرطبی رَخِمَهُ اللَّالُمُعَالِيَّ في بعض حضرات سے اس كى تضير ميں يہ مجى وَكر كياب كد الله تعالى في حصرات انبياء عَلَيْهُ السِّلامُ ير نازل موف والى كتابون مين آپ والفائقية كانذكره فرمايا، اور ال كوظم دياك آپ والفائقية ك تشريف لاف كى بشارت دين ، اور آخرت يس آب عَلَقَاقَتَا كاذكر بلند مو گا، جبك بندوں کا توسط بالکل ہی نہ ہو ایس عبادت کرنا بھی ضروری ہے جب آپ فیلی اللہ اللہ تعالیٰ کو دعوت اور تبلیغ کے کامول ہے فرصت مل جایا کرے تو آپ اپنی خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جایا کریں، تاکہ اس عبادت کا کیف بھی حاصل ہو اور وہ اجر و ثواب بھی لے جو براہ راست عبادت اور انابت میں ہے و توجید اور انابت میں ہے و توجید اور انیان کی دعوت دی جات ہے ہی اصل عبادت ہے بندوں کو جو توجید اور ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اس کا حاصل بھی تو بی ہے کہ سب بو توجید اور ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اس کا حاصل بھی تو بی ہے کہ سب تو ایمان الاکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں جس کے لئے ان کی تعلیق ہوئی ہے، جیسے سورہ والذاریات کی آیت ہو کو مُنا خلفتُ اَلِّی نَن فرمایا ہے رسول اللہ طِلْقَائِمَیْنَا اس پر عمل کرتے تھے فرائض ادا کرتے تھے ان کے ساتھ عبادات میں بھی مشغول دہتے تھے۔ آپ فرائض ادا کرتے تھے ان کے ساتھ عبادات میں بھی مشغول دہتے تھے۔ آپ فرائش اول رات نماز میں کھڑے دہتے جس سے آپ فرائش کی تارہ میں کھڑے۔ آپ فرائش کی اور کی سے آپ فرائش کی تارہ کی سے آپ فرائش کی تھے۔ آپ فرائش کی مارک سوجھ حاتے تھے۔

﴿ وَإِلَىٰ رَفِكَ فَأَرْغَب ﴿ ﴾ [الشرن: ٨]

ترجم : "اورا پنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔"

یعنی نماز ، دعا، مناجات ، ذکر تضرع ، زاری میں مشغول ، وجائیں۔
فانصب کا ترجمہ "محنت کیا کیجئے" کیا گیا ہے کیونکہ یہ نصب بمعنی
مشقت ہے مشتق ہے ، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عبادات میں اس قدر
گنا چاہئے کہ نفس شکن محبوس کرنے گئے ، نفس کو آسانی پر نہ چھوڑ ہے
اگر نفس کا آرام اور رضا مندی دیکیمی تو وہ فرض بھی شمیک طرح ہے ادانہ ہونے
دے گا۔

ظِنْ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمر يسرين "كداكيك مشكل دو آسانيول پر غالب مَنِين ہوگی اور آپ پہ پڑھ رہے تھے: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُنْسَرِ مِنْسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُنْسَرِ مِنْشِرًا ۞ ﴾

حصرات علاء کرام نے فرایا کہ جب کسی ایم کو معرف باللام ذکر کیا جائے بھر ای طرح دوبارہ اس کا اعادہ کیا جائے تو دونوں ایک ہی شار ہوں گے اور اگر کسی ایم کو نکرہ لایا جائے اور بھر اس کا بصورت نکرہ اعادہ کر دیا جائے تو دونوں علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ سمجھاجائے گا۔ جب آیت کریمہ میں غمر کو دوبارہ معرف لا یا گیا اور بیر کو دوبارہ نکرہ لایا گیا تو ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا وعدہ ہو گیا اور بیر کو دوبارہ نکرہ لایا گیا تو ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا وعدہ ہو گیا اور بیر کی کہا جاسکتا ہے کہ پوری دنیا ایک ہی ہا اس میں جو مشکلات بیں ان کا مجموعہ شی واحد ہے مشکلات کے بعد دنیا ہی میں آسانی آئی رہتی ہے ، ایک آسانی تو یہ ہوئی اور دو سری آسانی وہ ہے جو اہل ایمان کو آخرت میں تصیب ہوگ جس کا پھر فرنی ہوئی اور دوہ بہت بڑی تعمت ہے یہ دنیا کی تھوڑی می مشکلات جن کے بعد دنیا میں اور آخرت میں بڑی بڑی آسانیاں دنیا کی تھوڑی می مشکلات جن کے بعد دنیا میں اور آخرت میں بڑی بڑی آسانیاں دنیا کی تھوڑی می مشکلات جن کے بعد دنیا میں اور آخرت میں بڑی بڑی آسانیاں نصیب ہو جائیں اس کی بچھ بھی حیثیت نہیں۔

اس کے بعد اللہ جل شانہ نے تھم دیا: ﴿ فَإِذَا فَرَغَتَ فَأَنصَبُ ﴾ [الشرح: 2] جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کے کام میں لگ جائیں یعنی داعیانہ محنت میں آپ کا شتغال خوب زیادہ ہے آپ شِلِقَ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں۔

اس میں بہت ساوقت خرج ہو جاتا ہے یہ خیر ہے اللہ تعالی شانہ کے تھم سے ہے اس میں مشغول ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے ایس عبادت جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہو میں نے دریافت کیا، اے جبریل یہ کیاہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطافرمائی ہے، اس کے اندر کی مٹی بہت تیز خوشبودار مشک ہے۔(رواہ ابخاری)

حضرت عبد الله بن عمر وَهِوَاللَّهُ النَّهُ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت مُلِین عَلَیْ الله الله عبرے حوض کاطول اور عرض انتازیادہ ہے کہ اس کے ایک طرف ہے دوسری طرف جانے کے لئے ایک ماہ کی مدت درکار ہے ، اس کے ایک طرف ہے دوسری طوف وعرض دونوں برابر ہیں) اس کا پانی دودھ ہے رابر ہیں (یعنی طول وعرض دونوں برابر ہیں) اس کا پانی دودھ ہے زیادہ سفید ہے ، اور اس کی خوشبو مشک ہے زیادہ عمدہ ہے ، اور اس کے لوٹے اس قدر ہیں، جتنے آسان کے ستارے ہیں، جو اس میں سے پیئے گا بھی بیاسانہ ہو گا۔ (مشکوۃ المائج میں ۱۸۷ درسلم)

حضرت الوہریرہ و کھالفائنگا ہے۔ روایت ہے کہ آنحضرت فیلی الفائنگا کے فرہایا کہ میراحوض اس قدر عریض و طویل ہے کہ اس کی دو طرفوں کے درمیان اس فاصلہ ہے بھی زیادہ فاصلہ ہے جو ایلہ ہے عدن تک ہے ، بھی جانو وہ برف ہے زیادہ سفید اور اس شہد ہے زیادہ بیٹھا ہے جو دودہ میں ملا ہوا ہو، اس کے برتن شاروں کی تعداد ہے زیادہ بیں اور میں (دوسری امتوں) کو اپنے ہو ض پر آنے ہے بٹادوں گا، جیسے (دنیامیں) کوئی شخص دوسرے اونٹوں کو اپنے حوض ہے بٹا تا ہے ، صحابہ کرام دوشوائلا تفکالا تھی نے عرض کیایارسول اللہ فیلی تھی کیا اس روز آپ ہم کو پہنے نے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا بال (ضرور پہنیان لوں گاس لئے کہ) تمہاری ایک علامت ہوگی جو کسی اور امت کی نہ ہوگی، اور وہ یہ کہ تم حوض پر میرے پاس اس حال میں آؤگے کہ وضو کے اثر ہے اور وہ یہ کہ تم حوض پر میرے پاس اس حال میں آؤگے کہ وضو کے اثر ہے اور وہ یہ کہ تم حوض پر میرے پاس اس حال میں آؤگے کہ وضو کے اثر ہے تمہارے چرے روشن ہوں گے اور ہاتھ یاؤں سفید ہوں گے۔ (مقورۃ المعاق میر)

# ﴿ فضيلت ﴿ الله تبارك وتعالى في آنحضرت طِلِقَا عَلَيْهَا كو كو ثر عطافرمائى

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ أَلْكُوْلُو ﴿ ﴾ [اللورُ: ١] ترجم : "ب فل بم نے آپ طِلْقَالِقِيًّا کو کورُ عطا زمانی۔"

تفسیر: اللہ تعالی نے آپ ریس الا کو بوت سے نوازا، سید الا نبیاء والرسل بنایا، قرآن عظیم عطا فرمایا، بہت بڑی امت آپ طِلِقَ فَقِیلاً کے تالع بنائی، آپ طِلِق فَقیلاً کے مالع بنائی، آپ طِلق فَقیلاً کو سارے عالم اور ساری اقوام کی طرف مبعوث فرمایا، اور آپ طِلق فَقیلاً کو بہت کے نور ایمانی کو پورے عالم میں بھیلایا، اور آخرت میں آپ طِلق فَقیلاً کو بہت بڑی خیر سے نوازا، مقام محمود بھی عطافرمایا، اور وسیلہ بھی عطافرمایا بوجت میں سب سے اعلی درجہ ہے، جس کے متعلق آنحضرت طِلق فیل کے وہ صرف ایک بندہ کو ملے گااور تھے امید ہے کہ مجھے بی ملے گا، اور آپ طِلق فیلی کے وہ کو نہر کو نر عطافرمائی، یہ نہر کو نر بھی خیر کشر کا ایک حصہ ہے۔

حضرت انس وَ وَ وَاللَّهُ وَ عَلَا اللَّهُ وَ اللَّهِ وَ وَالِيت ہے کہ رسول الله وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَالْلُّهُ وَاللِّهُ وَالْلِلْمُ اللَّهُ وَالْلِلْمُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَالْلِلْمُ اللَّهُ وَالْلِلْمُ اللَّهُ وَالْلِمُولِيْلُولِ اللَّهُ وَالْمُولِي الللِّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ الللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيَّ الللِّهُ وَالْمُولِي اللللْمُولِيَّةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيَّةُ اللللْمُولِيَّ الللِّهُ وَالْمُولِيَّ الللِّهُ وَالْمُولِيَّ اللللْمُولِيَّ اللللْمُولِيَّ اللللْمُولِيَّ الللْمُولِمُولِ اللللْمُولِيَّ الللِمُولِيَّ الللللْمُولِمُولِمُولِمِ

www.besturdubooks.wordpress.com

(ان کے معاملات کی خوبی کابیہ حال تھا کہ) ان کے ذمہ (جو کسی کا حق) ہو تا تھا سب چکادیتے تھے، اور ان کا حق (جو کسی پر) ہو تا تھا تو پورانہ لیتے تھے، (بلکہ تھوڑا بہت) چھوڑ دیتے تھے۔

لیتی ونیا میں ان کی مالی اعتبار سے کمزوری کی حالت یہ تھی کہ بال سدھارنے اور کیڑے صاف رکھنے کا مقدور بھی نہ تھا، اور ظاہر کے سنوارنے کاان کوابیاخاص دھیان تھی نہ تھا کہ بناؤسنگار کے چوچلوں میں وفت گزارتے، اور آخرت سے غفلت برتے، ان کو دنیا میں افکار ومصائب ا ہے در پیش رہتے تھے، کہ جرول پر ان کا اثر ظاہر تھا، اہل ونیا ان کو حقیر سجھتے تھے کہ مجلسوں اور تقریبول اور شاہی درباروں میں ان کو دعوت دے کر بلاناتو کیامعنی ان کے لئے ایسے مواقع میں دروازے ہی نہ کھولے جاتے تھے، اور وہ عورتیں جو ناز ونعت میں یکی تھیں ان خاصان خدا کے نکاحول میں نہیں وی جاتی تھیں، گر آخرت میں ان کا یہ اعزاز ہو گا کہ حوض کوٹر پر سب سے ملے پہنچیں گے، دوسرے لوگ ان کے بعد اس مقدس حوض سے لی سلیس گے۔ (بشرطیکہ اہل ایمان ہول اور اس میں پینے کے لائق ہول) حضرت سہل بن معد وَفَاللَّفَافَ النَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِيلَا الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّلْمِيلَا الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّا الللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ الللللَّلْمِيلُولِي الللللللَّاللَّهِ اللللللللللللللللللل یں حوض (کوش) یہ تمہارے بانے کا انتظام کرنے کے لئے سلے س بہنجاہواہوں گا،جو میرے یاس سے گزرے گانی لے گا،اورجواس میں سے یی لے گا، بھی اے بیاس مبیں گئے گی، بھر فرمایا بہت سے لوگ میرے یاس ے گزریں گے، جنہیں میں پیچانتا ہوں گا، اور وہ مجھے پیچائے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ لگادی جائے گی، بیل کبول گا کہ یہ میرے آدی ہیں جواب میں کہاجائے گا، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انھوں نے آپ کے بعد

(ایلہ یہ ملک شام کاایک شہر ہے جو بحر قلزم کے کنارے پر واقع ہے، اور عدان یہ ملک یمن کامشہور شہر ہے)۔

دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آسان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندر سونے چاندی کے لوٹے نظر آرہے ہول گے۔(محکوۃ الصابح سے ۸۷)

آپ فالق الله الله الله الله الله الله الله وض مين دونالے گردہ موس مين دونالے گردہ موں گے، جنت (كى نهر) سے اس كے پانى ميں اضافد كردہ ہول كے، الك يرناله سونے كا، اور دوسرا جاندى كا ہو گا۔ (مقلوة المصافع س ١٨٥)

احادیث شریفہ ہے معلوم ہو تاہے کہ نہر کوٹر جنت میں ہے ، میدان قیامت میں ہے ایک شاخ لائی جائے گی ، جس میں اوپ سے پانی آتار ہے گا ، اور اہل ائیان اس میں سے چتے رہیں گے۔

حضرت عبد الله بن عمر و فظافاً النفاق الله وابت ہے کہ آنحضرت فظافاً النفاق الله عبراحوض النابراہ ، جتناعدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے ، برف ہے زیادہ شخط ااور شہدے زیادہ سٹھا ہے اور مشک ہے بہتر اس کی خوشبو ہے ، اس کے بیالے آسان کے ستاروں ہے بھی زیادہ ہیں جو اس میں ہے اس کی خوشبو ہے ، اس کے بیالے آسان کے ستاروں ہے بھی زیادہ ہیں جو اس میں ہے ایک مرتبہ پی لے گا، اس کے بعدوہ بھی بھی بیاسانہ ہو گا، سب ہے بیا اس پر مہاجر فقراء آئیں گے کسی نے (اہل مجلس میں ہے) سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان کا حال بتائے ، ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں (دنیامیں) جن کے مرول کے بال بکھر ہے ہوئے اور چہرے (بھوک و تھکن کے باعث) بدلے مرول کے بال بکھر ہے ہوئے اور چہرے (بھوک و تھکن کے باعث) بدلے مول کے باعث) بدلے مول کے باعث) کے دروازے منیں مول کے باعث) کے دروازے منیں مول کے باعث کی جاتے شیمیں اور حاکموں) کے دروازے منیں ، اور حکول جاتے تھے ، اور عہدہ عورتیں ان کے فکاح میں نہیں دی جاتی تھیں ، اور حکول جاتے تھے ، اور عہدہ عورتیں ان کے فکاح میں نہیں دی جاتی تھیں ، اور

کیا کیا نئ چیزیں نکال کی تھیں، اس پر میں کبوں گا، دور ہوں، دور ہوں، جنمزل نے میرے بعد دین کوبدل دیا۔ (مشکوۃ المصابح)

# \* فضيّلت \*

آنحضرت طَلِقَائِ عَلَيْنَا کَ کَارِ نبوت مِیں کامیاب ہو جانے اور اس کے ثمرات کے ظہور کا اعلان اللہ تبارک و تعالی کارشاد عالی ہے:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ اللّهِ وَرَأَيْتَ اَلْتَاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا اللّهِ فَسَيْحَ بِحَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ فَسَيْحَ بِحَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ اللّهِ كَانَ فَوَائِنَا اللهِ الصر: ا-٣]

ترجم : "جب الله كى مدد آجائ اور فتح نصيب ہو جائے اور اللہ كے دين ميں داخل ہور ہے آپ دي اللہ كے دين ميں داخل ہور ہے ہيں، تو آپ ميل اللہ اللہ اللہ كا حرك ساتھ اس كى تسبح كرتے رہئے، اور اس سے مغفرت كى دعا ما نگتے رہئے، بلاشبہ وہ بڑا تو بہ تبول كرنے والا ہے۔ "

سورت کا موضوع و مضمون اس سورتِ کریمه کا مرکزی موضوع و مضمون بیہ ہے کہ:

الله تعالى نے رسول الله علي الله علي كواس سے مطلع فرما يا كه عرب ميں

اسلام کی فتح مکمل ہوگئ، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل ہونے لگے لہذاوہ کام مکمل ہوگیا، جس کے لئے آپ (ﷺ) دنیا میں بھیجے گئے تھے، اس کے بعد آپ ﷺ کو تھم دیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعبی کرنے میں مشغول ہوجائیں، کہ اس کے فضل سے آپ انتا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہو گئے، اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دبی کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعبیج وجمد اور استغفار میں لگ جائیں۔

الفسير: حضرت مقائل وَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَمْ مَعُول ہے که "لما نزلت قراها النبي فَلِقَ اللّهُ على أصحابه ومنهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص، ففرحوا واستبشروا وبكى العباس، فقال عليه السلام: ها يبكيك ياعم؟ قال نعيت إليك نفسك. قال: إنه لكما تقول." ها يبكيك ياعم؟ قال نعيت إليك نفسك. قال: إنه لكما تقول." وَطِبى) (يعنى جب بيه مورت نازل بوكى تو آپ قَلْقَ اللّهُ الله كَمَا تَقُول. وَحَمْرَت عَمْر، حضرت معد بن الى قالس وَخَلْقَ اللّهُ اللّهُ الْحَمْرة وَضِرت موجود وحضرت عمر، حضرت معد بن الى وقالس وَخَلْق اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَصُرَت موجود حضرت عمر، حضرت معد بن الى وقالس وَخَلْق اللّهُ اللهُ الله الله الله الله عَلَى وَاتْ كَيُول مِنْ بَوْلَ كَيُول روز ہم بوئ كَيُول اللهُ عَلِيْنَ اللهُ ال

اس مقام پر آدمی غور کرے تو دکھ سکتاہ کہ ایک نبی ادر ایک عام دنیوی رہنما کے درمیان کتنافرق عظیم ہے، کسی دنیوی رہنما کو اگر اپنی زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے، جس کے لئے وہ کام کرنے اٹھا ہو، تو اس کے لئے جشن منانے ادر اپنی قیادت پر فخر کرنے کاموقع

رغبت اس کو قبول کرنے کے لئے حاضر خدمت ہونے لگیں، تو سمجھ کیجے کہ ونیا میں آپ ﷺ کے نظریا ہوں اور سفر کامیاب رہا، آپ ﷺ کی سائی کے نشریف لانے کا مقصد پورا ہو گیا، اور سفر کامیاب رہا، آپ ﷺ کی مسائی کے نتیجہ میں نصرت و فقح آپ نیکی ، لہذا آپ ﷺ مسائی کے نتیجہ میں نصرت و فقح آپ کی اللہ کا مرائح کر گزار ہوجائے، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکر کے آپ ﷺ اتنا بڑا کا مرائح ام دینے میں کامیاب ہو گئے، اور باطنی فتح کے ساتھ ظاہری فتح بھی آپ ﷺ کا فیادی کے اور باطنی فتح کے ساتھ ظاہری فتح بھی آپ ﷺ کو نصیب ہو گئی ہے تو تسبیح و حمہ اور استعفار وطلب مغفرت میں لگ جائے۔

يارب صل وسلم دائماً أبداً على حبيب ك طه سيد الرسل

بخارى كى روايت ين حضرت عائش تفقاللة تفالقة الحفقا سے مروى ہے كه (آنحضرت فلقة الحققا سے مروى ہے كه (آنحضرت فلقة الله الله مورت كے نازل ہونے كے بعد) ان الفاظ بن وعا فرات سے "سبحانك الله ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي" (ذكره الإمام ابن كثير وعزاه إلى الإمام أحمد) (انوار الترآن) اور حضرت ام سلمة وَقَوَاللهُ التَّفَا فَيْ الفَاظ روايت كے ين :

"سبحان الله و بحمده استغفر الله وأتوب إليه"

(ذكره ابن كثير وعزاه إلى ابن جوير)



ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے پینمبر اور رسول طَلِقَ عَلَیْنَا کوہم دیکھتے ہیں کہ
آپ طِلْقَ عَلَیْنَا نے تیسَ سال کی مخضر بدت ہیں ایک پوری قوم کے عقائد ، افکار ،
عادات ، اخلاق ، تدن ، تہذیب ، معاشرت ، معیشت ، سیاست ، اور حربی
قابلیت کو بالکل بدل ڈالا ، اور جہالت و جابلیت ہیں ڈوئی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس
قابل بنا دیا، کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے ، اور اقوام عالم کی امام بن جائے ، مگر ایسا
عظیم کارنامہ ان کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد انھیں جشن منانے کا نہیں ،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی حدوثنا اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی وعاکرنے کا تھم
داحاتا ہے۔

مد مرمد ایک مرزی اور نہایت اہم مقام تھا، قبائی عرب کی نظریں اس پر گئی ہوئی تھیں، چانچ جوں ہی مکد مرمد فتح ہوا چر تو سارا عرب امنڈ پڑا، اور لوگ جو ق در جوق دائر ہ اسلام میں داخل ہونے گئے، حتی کد سارا عرب اسلام کا کلہ پڑھنے لگا، اور مکہ اللہ کا دارالسلطنت بن گیا، اس سے پہلے ایک ایک دودو کر کے لوگ اسلام لاتے تھے، فتح مکہ کے بعد تو لوگوں کا تانیا بندھ گیا، اور میں جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے یہ کیفیت ہوگئی کہ گوشہ گوشہ سے وفود حاضر ہونے گئے، حتی کر اس وقت پورا عرب اسلام کے زیر تگیں آچکا الوداع کے لئے تشریف لے گئے، اس وقت پورا عرب اسلام کے زیر تگیں آچکا

اس سورت کریمہ میں حضور طِلْقَ عَلَیْ کی رِحلَت اور وفات کی پیشن گوئی کے علاوہ آنحضرت طِلِقَ عَلیْ کے شایان شان آداب عالیہ کی تلقین فرمائی گئی ہے، یعنی جب آپ وکیے لیں کہ جس عظیم مقصد کے لئے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے اثرات اس ورجہ نمایاں ہوگئے، کہ لوگ جوق در جوق برضاو

www.besturdubooks.wordpress.com

# ختَامُهُ مسْكُ

اس سورت مبارکہ ہے امت کے لئے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی عمل صالح کریں یا کوئی عبادت یاریاضت یا کوئی بھی دینی خدمت انجام دیں،اوراپی حال کو راہِ خدا میں کھپادیں تو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں بلکہ اس کو اللہ تعالی کافضل وکرم اور اس کا احسان سمجھیں کہ اس نے اپنے دین کی خدمت کی تو فیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا، تسبیح اور دعا واستغفار خوب زیادہ کریں۔

تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً

يارب صلوسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم

> ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

وآخر دعواناأن الحمد لله ربّ العالمين و آخر دعواناأن الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السلام على نبي الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله الأمين و على آله و صحبه و من اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

#### اس كتاب كانعارف أيك نظر مين!

اس کتاب میں قرآن کیم سے ان آیات کا امتخاب مع ترجمہ وتفییر کیا گیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی سیدنا حضرت محمد بیل کے فضائل و مناقب بیان فرمائے بیں اور آنخضرت بیل کا عالی مقام ذکر فرمایا ہے، ان آیات کو ترتیب قرآنی کے مطابق جمع کیا بیل ہے، انداز بیان بہل ترین و دل نشیں ہے، اللہ تعالیٰ ترتیب قرآنی کے مطابق جمع کیا بیل ہے، انداز بیان بہل ترین و دل نشیس ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مضمون دل میں اتر تا چلا جاتا ہے اور رسول اللہ بیل تا ہے محبت و تعلق برخصتا چلا جاتا ہے، جو کہ ایمان کی ایک برئی اہم کڑی ہے۔ اردو میں اس موضوع پر اپنے انداز کی پہلی کتاب ہے اور ایمان افروز مضامین سے لبریز ہے، ہرمسلمان کے لیے اس انداز کی پہلی کتاب ہے اور ایمان افروز مضامین سے لبریز ہے، ہرمسلمان کے لیے اس کتاب کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

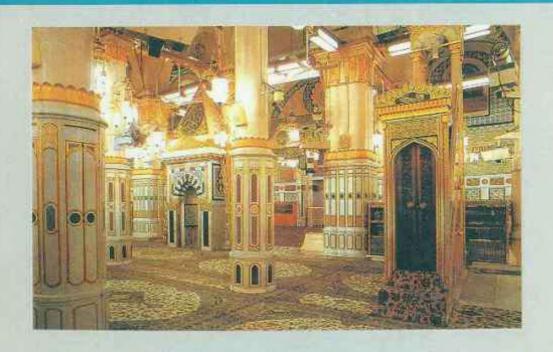

